

آل ربول واصحا سبب ربول ایک دوسرے کے ثنا خوال

الثناء المتبادل بين الآل والأصحاب

تاليف: مركز الحوث والهذائبات مِرة الآل والاعطاب الرحب عبد المجيد الخر

# آلِ رسول واصحابِ رسول ایک دوسر ہے کے ثناخواں

تاليف مركز الدراسات والجوث مبرة الآل والأصحاب

> ترجمه عبدالحميداطهر

نام كتاب : الثناء المتبادل بين الآل والأصعاب

اردونام : آلرسول اوراصحاب رسول: ایک دوسرے کے ثناخوال

تَصنيف : مركز الدراسات والجوث مبرة الآل والأصحاب

رُّج : عبدالحميداطهر

### فهرست

| ۵                              | ميشي لفظ                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨                              | پهلا باب                                                                                                                                                      |
| 9                              | اہلِ بیت کون ہیں؟                                                                                                                                             |
| ##                             | ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہیں                                                                                                                               |
| 14                             | اہلِ بیت اور صحابہ کے سلسلے میں مسلمانوں کاعقیدہ                                                                                                              |
| ١٨                             | صحابه کون بین؟                                                                                                                                                |
| 14                             | حدیث نبوی میں وار د صحابہ کے فضائل                                                                                                                            |
| **                             | بعض وہ اہل بیت جن کو صحبتِ رسول اور رشتے داری کا شرف حاصل ہے                                                                                                  |
| 37                             | دوسرا باب                                                                                                                                                     |
|                                |                                                                                                                                                               |
| 10                             | اہل بیت اصحاب رسول کے ثناخواں                                                                                                                                 |
| 10<br>12                       | اھل بیت اصحاب دسول کے ثناخواں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عند                                                                                               |
|                                |                                                                                                                                                               |
| 12                             | حضرت على بن ابي طالب رضى الله عنه                                                                                                                             |
| 12<br>M                        | حضرت على بن ابي طالب رضى الله عنه<br>حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما                                                                                      |
| 12<br>141<br>141               | حضرت على بن ابي طالب رضى الله عنه<br>حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما<br>حضرت على بن حسين رضى الله عنهما                                                   |
| 12<br>171<br>177<br>172        | حضرت على بن ابي طالب رضى الله عنه<br>حصرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما<br>حصرت على بن حسين رضى الله عنهما<br>امام محمد باقر"ً                               |
| 12<br>141<br>144<br>142<br>149 | حضرت على بن ابي طالب رضى الله عنه<br>حضرت عبد الله بن عباس رضى الله عنهما<br>حضرت على بن حسين رضى الله عنهما<br>امام محمد باقر "<br>امام زيد بن على بن حسين " |

### يبش لفظ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلاهادى له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

کیااللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے بڑھ کر کسی کی تعریف ہو سکتی ہے اور اللہ کی رضا وخوشنودی کے بعد بھی کوئی رضا ہو سکتی ہے؟ بلکہ اللہ تعالی نے اخلاص کے ساتھ صحابہ کی پیروی کو ہدایت اور اللہ کی رضا کی علامتوں میں شار کیا ہے۔

ید دعوی بے بنیا داور تاریخ کی تحریف ہے کہ اصحاب رسول میٹولٹنہ اور آل رسول میٹولٹنہ اور آل رسول میٹولٹنہ ایک دوسرے کی دشنی دل میں چھپائے ہوئے تھے، بلکہ وہ تو ایسے ہیں جس کواللہ نے بیان کیا ہے: اَشِدًاءُ عَلَى الْدُفَارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمُ (سورہ فُتْحَمَ) وہ کا فروں پر ہڑے سخت اور آپس میں ایک دوسرے پردم کرنے والے ہیں۔صحابہ ایسے تھے جیسے اللہ نے سورہ

عدیدی ان کاوصف بیان کیا ہے: ' وَلِیْ اِنْ السَّمْوَاتِ وَالْالَانُ السَّمْوَاتِ وَالْاَدُضِ لَایَسُتَوِی مِنْ مَنُ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِیْنَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعُدُ وَقَاتَلُوا وَکُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسُنَىٰ ''(سوره حدید ۱) الله کے لیے آسانوں اور زمین کی میراث ہے ہم میں سے وہ لوگ جنھوں نے فتح ملہ سے پہلے خرچ کیا اور وشنوں کے خلاف جنگ کی ، یہ لوگ ان لوگوں سے درج میں بہت بڑھے ہوئے ہیں جنھوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور جنگ کی ، اور ہرایک سے الله نے جنت کا وعده کیا ہے۔ جنھوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور جنگ کی ، اور ہرایک سے الله نے جنت کا وعده کیا ہے۔ الله تعالی کے اس فرمان : ' کُ نُتُهُمُ خَیْد رَائِی ہُوں کے بعد کوئی ایسا شخص مسلمان باتی رہتا ہے جواجے پروردگار کی رسانی کے لیے نکالی گئی ہوں کے بعد کوئی ایسا شخص مسلمان باتی رہتا ہے جواجے پروردگار کی اس سلسلے میں تکذیب کرے اور جھٹلائے ، پھر اللہ کے رسول کے اس فرمان کو جھٹلائے : اس سلسلے میں تکذیب کرے اور جھٹلائے ، پھر اللہ کے رسول کے اس فرمان کو جھٹلائے : میں سلسلے میں تکذیب کرے اور جھٹلائے ، پھر اللہ کے رسول کے اس فرمان کو جھٹلائے : میں سلسلے میں تکذیب کرے اور جھٹلائے ، پھر اللہ کے درول کے اس فرمان کو جھٹلائے : میں جہتر میری صدی ہے پھر جوان کے بعد آئے' ۔ (۱)

کیا آل واصحاب رضی اللہ عنہم ہی سابقین اولین نہیں ہیں؟ کیا وہ سب سے بہترین مصدی والے نہیں ہیں؟ کیا وہ مہاجرین اور انصار نہیں ہیں؟ کیا وہ فاتحین اور ابطال نہیں ہیں؟ کیا وہ سب ایک ہی تناور درخت کی شاخیں نہیں ہیں؟ اللہ کی تئم!ان کے درمیان محبت ومودت تھی، ایک دوسرے کا احترام واکرام تھا اور وہ ایک دوسرے کی ثنا خوانی میں رطب اللمان تھے، ان کے درمیان رشتے داری اور سسرالی رشتہ تھا، وہ دین کوسر بلند کرنے، رسول اللہ معلیم کی دوکر نے اور کا فروں کے خلاف جہاد کرنے میں شریک تھے، یہ بات ہرایک کو اللہ معلوم ہے، یہ سب اہلِ فضل اور افضل لوگ ہیں، اپنے دین کی حفاظت کے خواہش اور مند عقل مند کوان کے بارے میں غلط سلط کہنے اور ان سے براءت کا اظہار کرنے سے بچنا چا ہیں۔ مند کوان کے بارے میں غلط سلط کہنے اور ان سے براءت کا اظہار کرنے سے بچنا چا ہیں۔ اگلے صفحات میں آلی رسول کی طرف سے صحابہ کرام کی تعریف وتو صیف اور صحاب کرام کی طرف سے آلی رسول کی تعریف وتو صیف کے سلسلے میں نصوص پیش کیے جارہ کرام کی طرف سے آلی رسول کی تعریف وتو صیف کے سلسلے میں نصوص پیش کیے جارہ کرام کی طرف سے آلی رسول کی تعریف وتو صیف کے سلسلے میں نصوص پیش کیے جارہ کرام کی طرف سے آلی رسول کی تعریف وتو صیف کے سلسلے میں نصوص پیش کیے جارہ کرام کی طرف سے آلی رسول کی تعریف وتو صیف کے سلسلے میں نصوص پیش کیے جارہ کرام کی طرف سے آلی رسول کی تعریف وتو صیف کے سلسلے میں نصوص پیش کیے جارہ کے حالم کی تعریف ویوں کو سے خواہ کی دوسر کی حالم کی خواہ کو سے خواہ کی دوسر کے جارہ کی دوسر کی حالم کی خواہ کی تعریف ویوں کی جارہ کو دوسر کی دوسر کی دوسر کی حالم کی خواہ کو کا دوسر کی د

ا\_ بخارى: كمّاب فضائل الصحابة ، باب فضائل أصحاب النبي عبد الله مديث ١٣٥٥

ہیں، جس سے واضح طور پریہ بات معلوم ہوجائے گی کہ آل اور اصحاب اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ومودت اور عزت رکھتے تھے، ایبا کیوں نہ ہو؟ جب کہ صحابہ کرام رضی اللّٰ عنہم کے سامنے ہروقت رسول اللّٰہ عبد لاللّٰہ کی آلِ بیت کے سلسلے میں''غدر خم'' مقام (کداور مدینہ کے درمیان ایک جگہ) ہرکی گئی وصیت رہتی تھی، آپ عبد لاللّہ نے فرمایا:

''اپنے گھر والوں کے سلسلے میں تم کومیں اللہ کی یاددلاتا ہوں،اپنے گھر والوں کے سلسلے میں تم کومیں اللہ کی یاددلاتا ہوں'۔آپ نے بیات تین مرتبہ کہی۔(۱)

اس طرح اہل بیت بھی اس بات سے واقف تھے اور ان کی نگاہوں کے سامنے بیہ بات تے واقف تھے اور ان کی نگاہوں کے سامنے بیہ بات تھی کہ محابہ کرام نے دین کی مدد کی ، اسلام کے خاطر اپنے ملک کو چھوڑا ، اپنے اہل واعیال اور گھر والوں کو ترک کر دیا ، اس کا مقصد صرف بیتھا کہ دین کو سر بلند کریں اور تمام جہانوں کے پرور دگار کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول کی تائیداور تعاون کریں۔

اللہ ہم کواورتم کوسیھوں کوآل واصحاب کی محبت عطافر مائے ،ان کی بہترین اقتدا کی تو فیق عطافر مائے اور ہم کوان کے ساتھ اپنی نبی مبیلاتنہ کی رفاقت میں فردوس اعلی میں جمع فرمائے .....آمین ۔

بېلاباب

اہلِ بیت اور صحابہ کون ہیں؟

## اہلِ بیت کون ہیں؟

اہل بیت کون ہیں؟ اس سلسلے میں بہت ہے اقوال ہیں، جن کوا کا برعلاء نے بیان کیا ہے، کیکن ان میں سے راجح قول میہ ہے کہ آلی بیت بنو ہاشم ہیں ، کیوں کہ ان کے لیے صدقہ اور زکوۃ حرام ہے(۱)اس کی دلیل ہےہے کہ امام سلم نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے: ' .....رسول الله علیاللہ ایک دن جمارے درمیان حما کنویں کے یاس کھڑے ہو کر تقریر کرنے لگے، بہ جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، چنال چہ آپ نے الله كي حمد وثنابيان كي اور وعظ ونصيحت كي ، پھر فرمايا: اما بعد! اے لوگو! ميں انسان موں ، قريب ہے کہ میرے پروردگارکا پیامبرمیرے ماس آئے اور میں اس کی آواز پر لبیک کہوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں ،ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، جس میں ہدایت اور نور ے، چناں چداللہ کی کتاب کولواور اس کوتھامو، آپ نے اللہ کی کتاب برعمل کرنے پرابھارا اوراس کی ترغیب دی، پھر فر مایا: اور میرے گھر والے، میں تم لوگوں کومیرے گھر والوں کے سلسلے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں ایخ گھر والوں کے سلسلے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ حمين (اس مديث كايك راوى) في ان سے دريافت كيا: زيد! آب كے كھروالے کون ہیں؟ کیا آپ کی ہویاں آپ کے اہل میں نہیں ہیں؟ انھوں نے جواب دیا: آپ کی ہویاں آپ کے اہل میں ہیں، کین آپ کے گھر والے وہ ہیں جن پر آپ کے انقال کے بعد صدقہ حرام ہے۔حصین نے سوال کیا: وہ کون ہیں؟ اُنھوں نے جواب دیا علی عقبل ،جعفر اورعياس كي اولاد "-(٢)

ا۔اس کی تفسیلات کے لیے دیکھئے: استخلاب ارتقاء الغرف۔ از : سخاوی ۱۲۵ کے مسلم: کتاب فضائل علی ۔ حدیث ۲۲۴۸

اس کی اور ایک دلیل ہے ہے کہ عبد المطلب بن رہید بن حارث بن عبد المطلب اور فضل بن عبر المطلب اور فضل بن عباس رضی الله عنهما نبی کریم عبد الله عنها نبی کریم عبد الله عنها نبی کریم عبد الله عنها نبی کہ ان کو است کی کہ ان کو صدقے کا ذمے دار بنایا جائے تا کہ ان کو اتنا مال حاصل ہوجائے جس سے وہ اپنی شادی کرسکیں۔ رسول الله عبد الله عبد ان سے فر مایا: ''آلِ محمد کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے ، یہ لوگوں کی گندگیاں ہے'۔ (۱)

اس سے معلوم ہوتا کہ نبی کریم میٹوئٹہ کی چپا کی اولا دمثلاً علی ، جعفر عقیل ، عباس کی اولا داورا بولہب کی وہ اولا در جنھوں نے اسلام قبول کیا ،عبد الحارث بن عبد المطلب کی اولا و کی اولا و کی اولا د آل نبی میٹوئٹہ میں سے بین ۔

# از واحِ مطهرات اہلِ بیت ہیں

اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا اللهُ اللهُ اللهُ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطُهِيرًا (احراب اللهُ اللهُل

اس آیت کے سیاق وسباق سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ از واج مطہرات بھی آل رسول میں سے ہیں، کیکن اس سے بیہ معلوم نہیں ہوتا کہ از واج کے علاوہ دوسر لوگ اہل ہیت میں سے نہیں ہیں، کیوں کہ اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے، اختصاص کا نہیں۔

حفرت عکرمہ نے اس آیت کے سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ میآ روای مطہرات کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ پھر عکرمہ نے فرمایا: جو علیہ اس کے ساتھ مباہلہ(۱) کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ آیت ازواج نبی عبدیلتہ کے سلسلے میں نازل ہوئی۔(۲)

علامهائن قیم نے ازواج مطہرات کے آل نبی میں شامل ہونے کی راے رکھنے

ا۔ مباہلہ بیہ ہے کہ کی مسئلہ میں اختلاف ہوتو دونوں ایک دوسرے کے خلاف بددعا کریں کہا گرمیری بات صحیح ہے قتم پر اللہ کی لعنت ہو۔ بید دراصل مسلمانوں اور کا فروں کے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہوجائے تو کیاجا تا ہے ، جیسا کہ نجران کا عیسائی وفدرسول اللہ قابی ہے ہاں آنے کے بعد آپ نے ان کومباہلہ کی دعوت دی تھی ،کیکن وہ گھبرا گئے۔ ۲۔ میراُعلام النبلاء ۲۰۸۲ء اس کتاب کے تحقق نے کہاہے کہ اس کی سندھن ہے والے کے قی میں دلیل پیش کرتے ہوئے اپنی کتاب ' جسلاء الافھسلم ''صفح نمبر اسلام سلام سلام بیری رائے پیش کی ہے، وہ فرماتے ہیں: اور خصوصاً از وائی نبی میلیلتہ اس نسب میں شامل ہیں، کیوں کہ نبی کریم میلیلتہ کے ساتھان کا تعلق اور ربط اٹھایا نہیں گیا ہے، وہ آپ کی زندگی اور آپ کے انتقال کے بعد دوسرے کے لیے حرام ہیں، وہ آپ کی دنیا اور آ رقت میں بیویاں ہیں، جوسب ان کا نبی کریم میلیلتہ کے ساتھ ہے وہ نسب کے قائم مقام ہے، نص سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے ان کے لیے رحم کی دعا فرمائی، اسی وجہ سے میں قول یہ جوامام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ان کے لیے صدقہ حرام ہے، کیوں کہ یہ لوگوں کی گندگیاں ہیں، اللہ تعالی نے بلند مقام عطاکر کے اپنے نبی اور آل نبی کو بنوآ دم کی میام گندگیوں سے محفوظ رکھا ہے۔

کیا ہی تعجب کی بات ہے! از واج مطہرات آپ کے اس قر مان میں داخل ہیں:

"اے اللہ! آل محرکی روزی بفتر کفاف بنا" (۱) آپ کے اس قول میں بھی شامل ہیں جو قربانی کرتے وقت آپ میں بھی شامل ہیں جو قربانی کرتے وقت آپ میں بھی اللہ عنہا کے اس قول میں بھی داخل ہیں: "آل رسول اللہ ہے "ر) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس قول میں بھی داخل ہیں: "آلی رسول اللہ کے میں بھی جو کی روئی ہے آسودہ نہیں ہوئ" (۳) اور اس میں بھی شامل ہیں، اللہ کے رسول میں بھی جو کی روئی ہے آسودہ نہیں ہوئ" (۳) اور اس میں بھی شامل ہیں، اللہ کے رسول میں بھی جو کی روئی ہے آسودہ نہیں ہوئے" (۳) اور اس میں بھی شامل ہیں، اللہ کے رسول میں بیٹی شامل نہیں ہیں: "صدقہ محمد اور آلی محمد کے لیے حلال نہیں ہے "(۵) جب کے مسرقہ کے لیے حلال نہیں ہے "(۵) جب کے مسرقہ کو طربخ اور اس سے محفوظ رہنے کی زیادہ میں دار ہیں۔

ا مسلم نے ابو ہر مرہ سے بیروایت کی ہے: کماب الزکاۃ ، باب فی الکفاف والقناعة ۔ حدیث ۱۰۵۵ ۲ متدرک حاکم: کماب الفیر ۳۵۲۵ ، حاکم نے کہاہے کہ بیسند سیحے ہے۔

٣ مي بخاري بين اس سے قريب الفاظ كے ساتھ روايت بن كتاب الأطعمة ، باب ماكان النبي وأصحاب ميا كلون صديث ٢٩٧٥، سلم كتاب الزهد والرقائق مديث ٢٩٧٠

سم صحیح بخاری: کتاب النفیر، باب ان الله و ملائکته یصلون علی النبی \_ حدیث ۹۷۲۲ صحیح بخاری: کتاب النفیر، باب ان الله و ملائکته یصلون علی النبی \_ حدیث ۹۷۲۲

اگریدکہاجائے: اگرصدقہ ان پرحرام ہوتا تو ان کے آزاد کردہ غلاموں اور باندیوں پر بھی حرام ہوتا تو ان کے آزاد کردہ لوگوں پر بھی حرام ہے، بیشی حرام ہوتا، جس طرح بنو ہاشم کے ساتھ ان کے آزاد کردہ باندی بریرہ کوزکو قدی گئ تو صدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کی آزاد کردہ باندی بریرہ کوزکو قدی گئ تو اس نے کھایا اور نبی کریم میٹیلئٹہ نے اس کوحرام نہیں بتایا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ از واج مطہرات کے لیے صدقہ اور زکوۃ جائز قرار دینے والوں کی طرف سے یہ ایک شہرہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیوں کہ از واج مطہرات پرصدقہ حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ عبداللہ کے تابع ہیں، ورندآپ کے ساتھ وز وجیت میں منسلک ہونے سے پہلے از واج کے لیے صدقہ جائز تھا، اس حیثیت سے وہ اس حرمت میں تابع ہوگئیں، اور آز ادکر دہ غلاموں اور باندیوں پرصدقے کی حرمت اپنے آقا کے تابع ہونے کی وجہ سے ہے، چوں کہ بنو ہاشم پر اصلاً صدقہ حرام ہے تو اس میں ان کے آز او کر دہ لوگ بھی شامل ہیں، اور از واج مطہرات پر تابع ہونے کی وجہ سے حرام ہے، اس لیے ان کے جو تابع آز ادکر دہ لوگ ہیں، اور از واج مطہرات پر تابع ہونے کی وجہ سے حرام ہے، اس لیے ان کے جو تابع آز ادکر دہ لوگ ہیں ان پرصدقہ حرام نہیں ہے، کیوں کہ یہ فرع در فرع ہوگیا۔

الله تبارك وتعالى كاارشاد ب: "يَما نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيّنَةٍ يُضَاعَثُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعُفَيُنِ "(احزاب٣)ا عنى كى بيون! جوتم مِن سے كوئى كھلا موافش كام كرے گى تواس كودگنا عذاب ديا جائے گا۔

"وَاذُكُرُنَ مَايُتُلَىٰ فِى بُيُوتِكُنَّ مِنَ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكُمَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ لَطِينَفَا خَبِيُرًا" (١٣٠١-٣٣٠) اورتم ان آيات اوراس حكمت كويا در كاوجن كي تمحار على الطينيفا خَبِيُرًا "(١٣٠١-٣٣٠) اورتم ان آيات اوراس حكمت كويا در كان محارك كان الله كان على الله على الله

پھرعلامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے: پس وہ ابلِ بیت میں شامل ہیں، کیوں کہ بیہ خطاب ان کے تذکرے کے شمن میں آیا ہے، اسی لیے ان کواس میں سے تھوڑا بھی نکالنا جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ یہاں پر علامہ ابن قیم کی بات ختم ہوگئ اور بیہ بجھنے والوں کے لیے کافی ہے۔

#### آل بیت کے فضائل

آلِ بيت كے بہت سے فضائل اور مناقب ہيں، جن ميں سے بعض مندرجہ ذيل ہيں:
اللّهُ عَنْكُمُ الرّبُوبِ أَلْلَهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرّبُسَ أَلْلَ اللّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرّبُسَ أَلْلَ اللّهَ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرّبُسَ أَلْلَ اللّهَ الله عَلَى اللّهُ الله عَنْدُكُ الرّبُسِ الله عَلَى اللّهُ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله ع

ا ہام مسلم نے برید بن حبان سے روایت کیا ہے کہ اُنھوں نے کہا: میں اور حصین بن سرہ اور عمرو بن مسلمہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، جب ہم ان کے پاس بیٹھ گئے تو حصین نے ان سے کہا: زید! تم نے بہت بھلائی یائی ہے، تم نے رسول الله عبدیلتہ کودیکھا، آپ کی گفتگوسی،آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے اور آپ کے بیچھے نماز پڑھی، زید! تم نے بہت بھلائی اور خیر یا یا ہے، زید! ہم کووہ سنا ہے جوتم نے رسول الله مبایلتہ سے سنا ہے،انھوں نے فرمایا: بھتیج اللہ کی قتم! میں بوڑ ھا ہو گیا ہوں اور بہت عمر رسیدہ ہو چکا ہوں، اور میں بعض وہ چیزیں بھول گیا ہوں جو میں نے رسول الله میلی تنہ سے یا دی تھی، یس جو میں تم كوبتاؤل، تواس كوقبول كرواور جونه بتاؤل تو مجھے اس كامكلّف نه بناؤ، پھرانھوں نے فرمایا: رسول الله میلیندایک دن جارے درمیان حاکویں کے پاس کھڑے ہوکر تقریر کرنے لگے، بیجگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، چناں چہ آپ نے اللہ کی حمد وثنا بیان کی اور وعظ ونقیحت کی، پھرفرمایا: امابعد! اےلوگو! میں انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے پرور دگار کا پیامبرمیرے پاس آئے اور اس کی آواز پر لبیک کہوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے،جس میں ہدایت اور نور ہے، چنال چداللہ کی کتاب کولو اوراس کوتھامو، آپ نے اللہ کی کتاب پر ابھار ااور اس کی ترغیب دی، پھر فر مایا: اور میرے گھروالے، میں تم لوگوں کومیرے گھروالوں کے سلسلے میں الله کی بادولاتا ہوں، میں اپنے گھروالوں کے سلسلے میں اللہ کی یا دولاتا ہوں۔ حصین نے ان سے دریافت کیا: زید! آپ

کے گھر والے کون ہیں؟ کیا آپ کی ہویاں اہلِ بیت میں سے نہیں ہیں؟ انھوں نے جواب دیا: آپ کی ہویاں اہلِ بیت میں سے ہیں، آپ کے گھر والے وہ ہیں جن پرآپ کے انتقال کے بعد صدقہ حرام ہے۔ حصین نے سوال کیا: وہ کون ہیں؟ انھوں نے جواب دیا: علی عقیل جعفر اور عباس کی اولا و ..... (۱)

اسلام کاسب سے اہم رکن نماز ہے، اس میں اللہ تبارک وتعالی نے ہم پر اہل بیت کے لیے رحمت کی دعا کرنا فرض قر اردیا ہے۔

حضرت عمر رضی الله عند نے روایت کیا ہے کہ رسول الله عبدیاللہ نے فر مایا:'' ہرسبب اورنسب قیامت کے دن منقطع ہوجائے گا ،سواے میر ہےسبب اور میر بےنسب کے''۔(۳)

المصحيم سلم: كتاب نضائل الصحلبة ، باب نضائل على مديث ٢٨٠٨

٢ صحيح بخارى: كتاب الدعوات، باب حل يصلى على غير النبي مسلولله مديث ٥٩٩٩

۳ طبرانی: المحجم الاوسط میں حضرت عمر سے بیروایت کی ہے۔ ۲۰۱۷، الباتی نے ''اسلسلة الصحیحۃ ''میں عبداللہ بن عباس، عمر بن خطاب، مسور بن مخر مداور عبدالله بن عمر وضی الله عنهم سے بیروایت کی ہے۔ ۵۸/۵۸، مدیث ۲۰۳۷

# اہل بیت کے سلسلے میں مسلمانوں کاعقبیرہ

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خاندانِ بنوہاشم سب سے بہترین نسب ہے، مونین اس بنوہاشم سب سے بہترین نسب ہے، مونین اس بنوہاشم کی محبت رسول اللہ علیہ ہے، ان کی محبت واجبی فریضہ ہے، اس پر مسلمان کواجر ملتا ہے، کیوں کہ انھوں نے اسلام قبول کیا، ان کوشر وع میں آپ علیہ ہے۔ کی پیروی کرنے اور آپ کی رشتے واری کا شرف حاصل ہے، نبی کریم علیہ ہے۔ ان کے بارے میں وصیت کی ہے اور ان سے بہتر سلوک کرنے کی ترغیب دی ہے۔

لوگان کے بارے میں مختلف طبقات میں ہے ہوئے ہیں، بعض ان کے بارے میں افراط کرتے ہیں تو دوسرے تفریط سے کام لیتے ہیں، ان کے سلسلے میں سب سے سی بات ہیں ہو افراط اور تفریط کے بغیر ان کے ساتھ محبت کرنا فرض ہے، ہیا اللہ کے رسول میں ہیت میں ہیں ہے کہ افراط اور تفریط کے بغیر ان کے ساتھ محبت کرنا فرض ہے، ہیا ان میں سے میں ہیات المونین بھی ہیں جو آپ کی دنیا اور آخرت میں ہیویاں ہیں، اگر چدان کے بہت امہات المونین بھی ہیں جو آپ کی دنیا اور آخرت میں ہیویاں ہیں، اگر چدان کے بہت سے عظیم فضائل اور منا قب ہیں، لیکن بعض لوگ دوسرے اعتبار سے ان سے بھی افضل یائے جاتے ہیں، کیوں کہ رسول اللہ میں ہیں کے سواکوئی بھی معصوم نہیں ہے۔

ان کی ولایت اور محبت کے لیے چند شرطیں ہیں، جن میں سے اہم مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔وہ اسلام پر ثابت قدم ہوں ،اگروہ کا فر ہیں توان سے محبت کرنا اور ان سے دوئی رکھنا جا تزنہیں ہے ،اگر صرف رشتے داری کا فی ہوتی تو ابولہب کے لیے کا فی ہوتی ۔ ۲۔وہ نبی کریم میلیلئے کے طریقے کے پیروکار ہوں ، جبیبا کہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: ''فلاں میرے والد کے رشتے دار میرے دوست نہیں ہیں ، میرے

دوست الله اورصالح مونين بين "(١)

عقائد کی کتابوں میں آل نبی کی مجت کے ضروری ہونے کے بارے میں علاء کرام نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے، جن میں سے بعض اہم علاء یہ جیں: امام طحاوی (م ۲۲۳) نے ''المشریعة'' المعتدۃ الطحاویة''، امام برھانوی (م ۲۲۹) ، امام آجری (۲۲۰) نے ''الشریعة' میں، امام اسفرایینی (م ۱۷۲۱)، امام قحطانی (م ۲۸۷) نے ''النونیة القطانیة' میں، موفق ابن قدامہ مقدی (م ۲۲۲) نے لمعۃ الاعتقاد میں، شخ الاسلام ابن تیمیہ (م ۲۲۸) نے الواسطیة''میں، ابن کثیر وشقی (م ۲۷۷) نے نفسیر ابن کثیر میں، محمد بن ابراہیم (م ۲۸۷) نے الواسطیة''میں، ابن کثیر وشقی (م ۲۷۷) نے نفسیر ابن کثیر میں، محمد بن ابراہیم (م ۲۷۰) نے باراحیٰ بن ناصر سعدی (م ۲۷۷) نے ''النتیجھات اللطیفة'' میں اور ان کے علاوہ ورسر نے اکابرعلاء نے بہی را ہے بیش کی ہے۔ (۲)

ا مصحیح مسلم: کتاب الإیمان باب موالا ة المؤمنین ،حدیث ۲۱۵ ۲ استحلاب ارتقاء الغرف ۲۵ ا ۸۵ انھوزی ی تبدیلی کے ساتھ

### صحابہ کون ہیں؟

حافظ ابن جرعسقلانی رحمة الله علیه نے کہا ہے کہ اس سلسله میں سب سے حج بات جس سے میں واقف ہوا ہوں وہ بہ ہے کہ صحافی وہ ہے جس کی حالتِ ایمان میں نبی میڈیٹنہ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہواور اسلام ہی پر اس کا انتقال ہوا ہو۔(۱)

اسی بنیاد پرآلِ بیت میں ہے جن کی رسول اللہ میلیاللہ کے ساتھ ملاقات ہوئی اور انھوں نے اسلام قبول کیا وہ بھی صحابہ ہیں ، اسی وجہ سے بہت سی کتابوں میں آلِ بیت کا تذکرہ صحابہ کے تذکر ہے ساتھ ہی ہے ،ان میں آلِ بیت کوالگ سے بیان نہیں کیا گیا ہے۔

#### صحابه کے فضائل

صحابہ کی فضیلت کی بہت کی دلیس ہیں، جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں:
''کُنُتُمُ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخُرِجَتُ لِلنَّاسِ ''(آل عران ۱۱) تم بہترین امت ہوجو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو۔ اگر صحابہ اس آیت میں لوگوں میں بدرجہ اولی شامل ہوں گے؟

'' وَكَذَٰلِكَ جَعَلُنَاكُمُ أُمَّةً وَّسَطَا''(سوره بقره ۱۳۳۳) اوراس طرح بم نے تم كوامتِ وسط بنایا۔ وسط كے معنی بهترين لوگ بيں ،صحابہ كرام جن ميں سے ابلِ بيت بھی ہيں ، اس آيت ميں داخل ہونے كے امت ميں سب سے زياده حق دار ہيں۔

''لَقَدُ رَضِىَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيُنَ إِذُ يُبَايِعُوْنَكَ تَحُتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيُ قُلُوبِهِمُ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمُ وَأَثَابَهُمُ فَتُحًا قَرِيْبًا ''۔(﴿مُرمَّ ١٨) السُّتُعال مومنین سے راضی ہوگیا جب وہ آپ کے ہاتھوں پر درخت کے بنیجے بیعت کر رہے تھے، پس ان کے دلوں کی بات اس نے جان لی،جس کی وجہ سے ان پرسکینٹ کو نازل فر مایا اور ان کو بدلے میں قریبی فتح عطا کی۔

اللہ تعالی کی خوشنو دی بہت بڑی چیز ہے، جس سے اللہ راضی ہوجا تا ہے وہ خوشنو دی کا مستحق بن جا تا ہے، پھر اللہ اس پر بھی بھی ناراض نہیں ہوتا۔

''وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيُنَ وَالْأَنُصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُمُ بِإِحُسَانٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ''(سوره توبر ۱۰۰) اورجوسا بقين اولين مهاجرين اور انساريس اور جنسول نے اخلاص كے ساتھ ان كى پيروك كى ، الله ان سے راضى ہوگيا۔

''يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسُبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ ''(مورهانفال ١٣٧) المَّذَاور مونين ميں ہے آپ كى اتباع كرنے والے كافى بيں۔

''لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيُنَ الَّذِيُنَ أُخُرِجُواْ مِنُ دِيَارِهِمُ وَأَمُوَالِهِمُ يَبْتَغُونَ فَضَكَّلَا مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ أُولَٰ لِكَ هُمُ فَضَلَّا مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ أُولَٰ لِكَ هُمُ السَّادِقُونَ ''(موره حرْ ٨) اس مال ك حقد ارمها جرين فقراء بي جن كوان ك هم ول اور مالول سے ذكال ويا گيا، وه الله ك احمان اور رضا مندى كى تلاش ميں بي، اور الله اور الله كرسول كى مددكرتے بي، وبى لوگ ہے بيں۔

اللہ تبارک وتعالی نے خبر دی ہے کہ وہ سیچے ہیں ،سچائی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ منافق نہیں ہیں۔

اگراللہ تعالی کی طرف ہے ان لوگوں کے سچاہونے کی خبر دی بھی نہیں جاتی تو ان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ انھوں نے ہجرت کی ، اللہ کے رسول کی مدد کی ، اپنی جانوں اور بچوں گوتل کر دیا ، دین کے بارے میں ایک دوسرے کونصیحت کی ، ان کا ایمان کا مل تھا اور ان کویقین کی صفت حاصل تھی۔

### حدیث نبوی میں وار دصحابہ کے فضائل

حضرت عبدالله بن مغفل رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله عبیالله نے فر مایا: ''میر بے ساتھیوں کے سلسلے میں الله کا میں حوالد دیتا ہوں، میر بے ساتھیوں کے سلسلے میں الله کا میں حوالہ دیتا ہوں، میر بے بعدتم ان کونشا نہ نہ بناؤ، ان سے محبت در حقیقت مجھ میں الله کا میں حوالہ دیتا ہوں، میر بے بعدتم ان کونشا نہ نہ بناؤ، ان سے محبت در حقیقت مجھ سے مجبت کا نتیجہ ہے اور جوان کو تکلیف دے گا تو اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی، اس نے الله کو تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی، اس نے الله کو تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی، اس نے الله کو تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی، اس نے الله کو تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی، اس نے الله کو تکلیف دی اور جس نے الله کو تکلیف دی، اس نے الله کو تکلیف دی اور جس نے بھے کہ الله اس کو پکڑ لئے'۔ (۱)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم میلیاتہ نے فرمایا: ''میرے ساتھیوں کو گالی مت دو،میرے ساتھیوں کو گالی مت دو،اس ذات کی تتم جس کے قبضے میں میری جان ہے،اگرتم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرج کرے تو ان کے ایک مد(۲) کے برابرنہیں پہنچ سکتا اور نہ نصف مدکے برابر''۔(۳)

تواتر سے بیردوایت ہے کہ نبی اکرم میٹیٹنٹہ نے فرمایا:'' سب سے بہترین لوگ میری صدی کے بیں پھرجوان کے بعد ہیں .....'(۴)

بہز بن عکیم اپنے والد اور وہ بہز کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا: میں نے نبی کریم میدیسے کو کہتے ہوئے سنا: ' سن لواِستھیں ستر قومیں ملیس گی، جن میں سے

ارسنن ترفدی: باب فین سب اصحاب النبی ، صدیث ۲۱ ،۳۸ مام ترفدی نے کہاہ کہ بیر صدیث غریب ہے بعض تسخول میں حسن غریب ہے ، صدیث غریب کی تعریف ہیہے کہ اس کو صرف ایک راوی نے روایت کیا ہو ، صحح این حبان: ۲۲۵۲، اس کی سند میں ضعف ہے۔

الكد چوارام كى برايرواع مرج -

سوصيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة ، بابتر يم سب الصحابة رضى الندعنهم ، مديث ٢٥٣٠ ٣ صيح بخارى: كتاب فضائل أصحاب النبي عليك لله باب فضائل أصحاب النبي عليك ورضى الندعنهم ، مديث ٢٥٣٩، مجمح مسلم : كتاب فضائل الصحابة ، ما بب فضائل الصحابة ثم الذين يأوهم ، مديث ٢٥٣٣ الله كنزديكسب عيبتراورباعزتتم مؤود(ا)

خيرالرسلين مليلته كاصحاب كسلسل مين مسلمانون كاعقيده

ندکورہ بالا دلیلوں اور ان کے علاوہ دوسری قرآنی اور نبوی دلیلوں کی بنیاد پر خیر الرسلین مینین سیمین کے ساتھیوں رضی اللہ عنہم کے سلسلے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہیہ ہے کہ انبیاء کے بعدوہ سب سے بہترانسان ہیں۔

'' مسلمان ، رسول الله عبیر انتقال کے بعد صحابہ کے امتخاب کی وجہ سے حضرت ابو بکر کو، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد ان کی طرف سے حضرت عمر کو خلیفہ بنانے کی وجہ سے عمر کو، پھر حضرت عمر کے تھم سے قائم کر دہ اہل شوری اور تمام مسلمانوں کے اتفاق سے حضرت عثمان کو پھر بدری صحابہ حضرت عمار بن یا سر، مہل بن حنیف اور ان کے علاوہ دوسرے اہل فضل صحابہ کی بیعت کی وجہ سے حضرت علی کوخلیفہ تسلیم کرتے ہیں۔

اور الله تعالى كى طرف سے نازل كرده مندرجه ذيل آيتوں كى وجه سے صحابه كى افضليت كَائل بيں ، الله تعالى فرما تا ہے : 'لَـ قَدْ رَضِى الله عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذُ يُبَايِعُونَكَ تَدَحُتَ الشَّجَرَةِ ''روره ﴿ ١٨) الله موثين سے راضى موگيا جب وه درخت كي يَجِي تمهارے ہاتھوں پر بيعت كررہ عصد الله كا دوسرى جگه ارشاد ہے: 'وَالسَّابِقُونَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمُ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِنْ تَحُتِهَا بِاللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمُ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِنْ تَحُتِهَا اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدًّ لَهُمُ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِنْ تَحُتِهَا اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدًّ لَهُمُ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِنْ تَحُتِهَا اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدًّ لَهُمُ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِنْ تَحُتِهَا اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعْدًا لَهُمُ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِنْ الله اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدًّ لَهُمُ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِنْ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدًّ لَهُمُ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِنْ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدًّ لَهُمُ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِنْ تَحُومُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدًّ لَهُمُ جَنَاتٍ تَجُرِى مِنْ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدُ لَهُمُ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَاللهُمُ عَنْهُمُ وَاللهُمُ اللهُمُ عَنْهُمُ وَلَاللهُمُ وَاللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ وَلَيْهُ اللهُ وَمُنْهُمُ مِنْ وَاللهُمُ اللهُمُ اللهُ عَنْهُمُ وَلَامُ مِنْهُمُ مِنْ وَاللهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ وَلَامِ اللهُمُ اللهُ عَنْهُمُ مِنْ مُنْ وَاللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُمُ اللهُم

ارمندام احد: ٢٠٠٨، شخ شعيب ارناؤوط في كباب كداس حديث كسندسن

جس کے بارے میں اللہ نے کہد دیا کہ اللہ اس سے راضی ہے تو ان میں سے کوئی ایسانہیں ہے جو اللہ کی ناراضگی کا مستحق بن جائے ، اور اللہ نے تابعین کو اپنی رضا میں ای شرط کے ساتھ شامل کیا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ صحابہ کی پیروی کریں ، ان کے بعد جو بھی تابعی ان کی عزت کو کم کرے گا وہ مخلص نہیں ہے ، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس آیت کے مصداق میں شامل نہیں ہے '۔ (۱)

صحابہ کرام کے سلسلے میں حسن بھری کی بات کیا خوب ہے، یہ بات انھوں نے اس
وقت کہی جب ان سے صحابہ کی جنگ کے بارے میں دریافت کیا گیا: وہ جنگ جس میں حمد
عبدیلتہ کے ساتھی شریک ہوئے اور ہم غائب رہے، انھوں نے علم حاصل کیا اور ہم لاعلم
رہے، وہ متفق ہوئے اور ہم نے بیروگ کی ،اورانھوں نے اختلاف کیا اور ہم نے تو قف کیا
سلف صالحین کا مسلک یہ ہے کہ خلافت علی کے دور میں ہونے والے فتنے کے سلسلے
میں ہم خاموش رہیں، انھوں نے کہا ہے کہ وہ ایسے خون ہیں جن سے ہمارے ہاتھوں کو اللہ
میں ہم خاموش رہیں، انھوں نے کہا ہے کہ وہ ایسے خون ہیں جن سے ہمارے ہاتھوں کو اللہ
میں ہم خاموش رہیں، انھوں کے کہا ہے کہ وہ السے خون ہیں جن سے ہمارے ہاتھوں کو اللہ

اور تمارے لیے ان میں بہترین نمونہ ہے: '' وَلَاتَ جُعَلُ فِسَى قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّهِ اِنْكَ رَقُوفَ رَّحِيْمٌ ''(سوره حشر ۱۰) (اور جمارے دلول میں ان کی دشمنی ندر کھ جوامیان لا تھے ہیں، اے ہمارے پروردگار! تو پراشفیق اور نہایت مہر بان ہے )

ا اعتقادائمة الحديث از: ابو بكراساعيلي ا/ الماس كي تفصيلات كرديكهيئي بمهدة الاعتقاد از: ابن قد امد مقدى ا/ ١٤١، شرح العقيدة الطحاوية ، از: ابن الى العز ا/ ٨٥٨، وغيره دوسرى كما بين

# بعض وه اہلِ بیت جن کوصحبت ورشتے داری دونوں شرف حاصل ہیں

مردول میں مندرجہ ذیل صحابہ ہیں: عباس ، حمزہ ، جعفر ، علی ، حسن ، حسین ، عبداللہ بن عبد جعفر ، محمد بن جعفر ، ابوسفیان ، نوفل ، ربیعہ ، عبیدہ بنوالحارث بن عبد المطلب اور عقبل بن ابوطالب کی اولا درضی الله عنهم الجمعین ، عورتوں میں مندرجہ ذیل افراد ہیں: آپ کی بیٹیاں: فاطمہ ، رقیہ ، ام کلثوم ، زینب ، آپ کی نواسیاں ام کلثوم بنت علی ، نینب بنت علی ، آپ کی از واج مطہرات: خدیجہ ، سودہ ، عائشہ ، حفصہ ، زینب بنت خزیمہ ، ام سلمہ بنت ابوامیہ ، زینب بنت جی بن جوریہ ، ام جبیبہ رملہ بنت ابوسفیان ، صفیہ بنت جی بن اخطب ، میمونہ بنت حارث ، آپ کی چھو بیاں: صفیہ ، اردی ، عا تکہ ، آپ کی چھا زاد بہنیں: ام ہانی بنت ابولطالب ، درہ بنت ابولہ بوغیرہ رضی الله عنهن المجمین المجمین ۔

دوسراباب

اہلِ ببت اصحابِ رسول کے ثناخواں

### اہل بیت،اصحاب رسول کے ثناخواں

اللہ تعالی نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو تمام بندوں کے دلوں میں حجمہ سیبیلئے کا دل سب سے بہترین پایا، پس ان کواپنے لیے فتخب کیا اور اپنا پیغام دے کرمبعوث کیا، پھر حجمہ مسیلیلئے کے دل کے بعد بندوں کے دلوں کو دیکھا تو اصحاب رسول کے دلوں کو تمام بندوں کے دلوں میں بہترین پایا، پس ان کواپنے نبی کے لیے وزیر بنایا، جوآپ کے دین کے خاطر جنگ کرتے ہیں۔(۱)

اس آیت میں صراحت ہے کہ اللہ مہاجرین ، انصار اور ان تابعین سے راضی ہوگیا جوصحابہ کی اخلاص کے ساتھ پیر دی کریں ، اور اللہ نے ان کوعظیم کا میا بی اور جنتوں میں ہمیشہ

ا \_ يـ قول عبدالله بن مسعود رضى الله عند سے مروى ہے، يعضول نے اس كو نبى كريم عبدالله بن مسعود رضى الله عند سے مروى ہے، يعضول نے اس كو نبى كريم عبدالله بنائے ہے، يول مسئدا مام احمد ميں ہے، حديث ١٣٠٠ جُبلونى نے ( "كشف الحقاء" ميں موقوف روايت كو حس كہا ہے اور البانى نے بھى ( شرح العقيدة الطحاوية " ميں اس كو حسن كہا ہے

ہمیش بنے کی بثارت دی ہے۔

الله کی اس خوشنو دی کے بعد کون می زبان ان کی لعنت کرسکتی ہے اور ان کا برا تذکرہ کرسکتی ہے؟! کون ساخمیر ایسا ہے جوان کو گالی دے اور ان کا فداتی اڑا نے اور ان کی طعن وشنیع کرنے میں اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرے، جب کہ اللہ نے صحابہ سے وعدہ کیا ہے، جو وعدہ ظافی نہیں کرتا کہ وہ دنیا ہے جانے کے بعد ایسی جنتوں میں پہنچیں گے جن کے نیچ وعدہ ظافی نہیں کرتا کہ وہ دنیا ہے جانے کے بعد ایسی جنتوں میں پہنچیں گے جن کے نیچ سے نہریں ہمتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور وہ کامیاب لوگوں میں سے نہریں ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور وہ کامیاب لوگوں میں سے ہیں؟!

کہنے والے نے بیج کہا ہے: ''مرتبہ والوں کا مرتبہ وہی لوگ جانتے ہیں جوخود بھی مرتبہ والی کا مرتبہ وہی لوگ جانتے ہیں جوخود بھی مرتبہ والے ہوں' ، اسی وجہ سے اہل ہیت رسول میں اللہ علیات اللہ علیات کے پاس صحابہ کی قدر دانی اور مقام ومرتبے کوسب سے پہلے جانے والے تھے۔

# حضرت على صحابه كي تعريف ميں رطب اللسان

ر مین سے میں اللہ علیہ میں اللہ عنہ ہیں ، وہ اپنے دینی بھائیوں کے طلات سے باخبر ہیں ، وہ رسول اللہ علیہ کے سے برضوان اللہ علیہ الجمعین کا وصف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

''میں نے محمد علیہ للہ کے ساتھیوں کو دیکھا ہے ، پس میں نے تم میں سے کی کوان کے مشابہ نہیں دیکھا، وہ اس حال میں شبح کرتے تھے کہ غبار آلود اور بکھر ہے بالوں والے ہوتے ، بہب کہ وہ رات سجدوں اور قیام کی حالت میں گزار چکے ہوتے تھے، چنگاری پر کھڑے ہونے کی طرح اپنی آخرت کی یاد میں کھڑے رہتے ،ان کے لمبے لمبے سجدوں کی وجہ سے گویا ان کی آئکھوں کے سامنے بکری کی پیڈلی رہتی (۱) جب اللہ کا ذکر ہوتا تو ان کی آئکھیں بہہ پڑتیں یہاں تک کہ ان کی گر دنیں بھی بھیگ جا تیں ، سخت آئدھی کے موقع پر درختوں کے پڑتیں یہاں تک کہ ان کی گر دنیں بھی بھیگ جا تیں ، سخت آئدھی کے موقع پر درختوں کے پھلنے کی طرح یہ بھی عذاب کے خوف اور ثواب کی امید میں بھیل جاتے'۔ (۲)

حضرت علی رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی اکرم مینوللہ نے فرمایا: "اس کے لیے بھلائی ہے جس نے مجھے دیکھا، یا اس شخص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا، یا اس شخص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا، یا اس شخص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا "(۳) جب رسول الله مینوللہ کو دیکھنے والے (جوصحت رسول کی سب ہے مصورت ہے) بلکہ ان کو دیکھنے والے، بلکہ اس کی سیہ شخص کو دیکھنے والے کو دیکھے جو آپ کے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھنے والے کو دیکھے، اس کی سیہ خص کو دیکھنے والے کو دیکھے، اس کی سیہ خطیم فضیلت ہے تو ہم اس نسل کے خلاف کیسے جرات کرسکتے ہیں جس کا تزکید اللہ اور اس

ا \_ گویاان کی آنکھوں کے سامنے کھر دراجیم ہوتا جوان کی آنکھوں میں گھومتار ہتا جوان کو نینداور آ رام ہے روک ویتا تھا ۲ نصح البلاغة ۱۳۳۳ ومن کلام رضی اللہ عتہ فی وصف بنی امینة وحال الناس فی دوتھم ۳ سے بحار الانو المجلس ۱۳/۲ سام امالی این اشنے ۲۸۳ ۲۸۱ كرسول مينية كاطرف كياكياكيا -

حفرت علی نے اپنے اور نبی کریم علیات کے ساتھیوں کے حالات اور دشمنوں کے فلاف ان سیھوں کی بہاوری کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

''ہم رسول اللہ عبد بیٹنے کے ساتھ تھے، ہم اپنے باپوں، بچوں، بھائیوں اور پچاؤوں کو قل کررہے تھے، اس سے ہمارے ایمان، فرمانبرداری، شیخ راستے پر چلنے، تکلیف برداشت کرنے کی قوت اور دہمن کے مقابلے کی جدوجہد میں اضافہ ہی ہوتا تھا، ہم میں سے ایک فرد اور دوسرا ہمارے دہمنوں کا فرد: ایک دوسرے سے دوبیل کے جگھوٹ نے کی طرح جھڑ تے تھے، دونوں اس تاک میں رہتے تھے کہ ہم میں سے کون دوسرے کوموت کی نیند سلانے میں کامیاب ہوجا تا ہے، بھی ہمارا آ دمی مارا جا تا اور بھی دشمنوں کا آ دمی مارا جا تا، جب اللہ نے دشمنوں کے خلاف جہاد میں ہمارے اخلاص کو دیکھا تو اس نے ہمارے دشمنوں پرشکست اور ہم پر فتح نازل کی، یہاں تک کہ اسلام کمل طور پر متحکم ہوگیا، اور اس محکم نہیں ہوتا اور ایمان کی کوئی شنون محکم نہیں ہوتا اور ایمان کی کوئی شنون دو ہے۔ اور تی کا کوئی ستون دو ہے۔ اور تی مارہوتے '(۱)

روم کے خلاف جنگ کرنے کے سلیلے میں جب حضرت عمر نے حضرت علی سے مشورہ کیا تو حضرت علی نے ان کو خاطب کرتے ہوئے فر مایا: ''اگرآپاس دشمن کے خلاف جنگ کرتے ہوئے آپ کو حادثہ پیش جنگ کرنے ہوئے آپ کو حادثہ پیش آسکتا ہے، اس صورت میں مسلمانوں کے لیے کوئی جانے پناہ نہیں رہے گا، آپ کے بعد کوئی مرجع نہیں رہے گا جس کی طرف وہ رجوع کریں، چناں چہ آپ ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جنگوں کرنے کے لیے جنگوں کرنے کے جاتے جنگوں کرنے کے اور اس کے ساتھ جنگوں کرنے کہ اور اس کے ساتھ جنگوں میں مہارت رکھنے والوں اور خیر خواہوں کو بھیج دیجئے ، اگر اللہ فتح سے ہمکنار کرے تو یہی آپ

ا- ني البلاغة ٥٠١من كلام لدرضي الله عند في وصف حريهم على عدد سول الله عمليالله

کی خواہش ہے،اگر شکست ہوگی تو آپ لوگوں کے لیے جانے پناہ ہوں گے اور مسلمانوں کے مرجع رہیں گے''۔(۱)

حضرت عمرضی الله عند کے انتقال کے بعد ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں:

'' کیا ہی خوب کارنامہ انجام دیا ہے، انھوں نے کجی کو درست کیا، بیاری کی دوا کرنے کی
سنت قائم کی، اور فتنے کو دور کردیا! پاک وصاف اور کم عیب لے کر دنیا سے گئے، دنیا کی
بھلائی کو حاصل کیا اور اس کی برائی پرسبقت کر گئے، اللہ کی کامل اطاعت کی اور اللہ کے حق
کے مطابق اس کا تقوی اختیار کیا، اس حال میں کوچ کیا کہ لوگ مختلف راستوں پر ہیں،
جہاں گمراہ کوہدایت نہیں ملتی اور ہدایت یافتہ کویقین نہیں ہوتا''۔(۲)

حضرت علی بن ابوطالب نے حضرت عمر رضی الله عنه کی تعریف کی ہے اور فر مایا ہے: ''اور لوگوں کا ایک خلیفہ بنا جس نے ان کو درست کیا اور خود بھی درست رہا، یہاں تک کہ دین کو ہلندی (جران) تک پہنچایا''۔

ابن ابی حدید کہتے ہیں کہ''جران'' گردن کےا<u>گلے جھے کو کہتے ہیں</u> اور بیخلیفہ عمر بن خطاب ہیں''۔(۳)

امام احمد نے محمد بن حاطب سے روایت کیا ہے کہ میں نے حصرت علی کو یہ کہتے ہوئے سنا: ''جولوگ جنت کے حصول میں ہم سے سبقت کرگئے ان میں سے عثمان بھی ہیں''۔(۴)

محمہ بن حنفیہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیہ بات معلوم ہوئی کہ عا کشہ مقامِ مربد میں عثمان کے قاتلوں پر بددعا کر رہی ہیں تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا یہاں تک کہ چبرے تک لے گئے اور فر مایا: ''میں او خجی اور نیجی زمین میں لینی ہر جگہ عثمان

ا - نسج البلاغة ،خطاب نمبر١٣٣٢، من كلام له رضى الله عنه وقد شاوره عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى الخروج إلى غزوة الروم ٢- نسج البلاغة ٢٢٢، من كلام له رضى الله عنه فى الثناء على عمر بن الخطاب رضى الله عنه

٣ يثرح نهج البلاغة لا بن الي حديد ١١/٣

المعالم الصحابة حديث ا24، ال كتاب محقق في ال كي سند وصحح كباب

كة تاكول رلعنت كرتا مول -آب في بيات دويا تين مرتبه كهي "(١)

حضرت عمر اور حضرت علی کے در میان گہرے تعلقات پر دلالت کرنے والی اس سے بڑھ کرکوئی بات نہیں ہے کہ حضرت علی نے اپنی دختر ام کلثوم کی شادی حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ کردی، جیسا کہ تراجم، تاریخ، سیرت، حدیث اور فقہ کی کتابوں میں سے روایت ہے۔(۲)

تاریخی کتابوں کے مطابق حصرت علی بن ابوطالب کے قریبی ساتھی ما لک اشتر نخعی

(۲) شیخین حصرت ابو بکر وعمر کی تعریف میں یوں رطب اللسان ہیں: ''امابعد! الله تبارک
وتعالی نے اس امت کورسول الله عبلیلتہ کے ذریعے عزت سے سرفراز کیا، پس انھوں نے
امت کو مجتمع کیااورلوگوں پرغالب کیا، جب تک اللہ نے چا ہا آپ عبلیلتہ زندہ رہے، پھر الله
عزوجل نے ان کو اپنی خونشو دی اور اپنی جنتوں کی طرف منتقل کیا، پھر آپ کے بعد صالح
لوگ خلیفہ بے جنھوں نے اللہ کی کتاب اور حجمہ عبلیلتہ کی سنت پر عمل کیا، اللہ ان کو بہترین
امکال کا بدلہ عطافر مائے'' (۴)

دوسرے خطاب میں وہ کہتے ہیں: ''اے لوگو! اللہ تبارک وتعالی نے تم میں اپنے رسول محمد مبلیللہ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور آپ پر کتاب نازل فرمائی، جس میں حلال وحرام اور فرائض اور سنتیں ہیں، آپ نے اپنی ذے داری اوا کی، پھر ابو بکر کو لوگوں کا خلیفہ بنایا، انھوں نے آپ میں بیلائے کی راہ چلی اور آپ کے طریقے کو اپنایا، ابو بکرنے عمر کوخلیفہ بنایا، تو انھوں نے بھی ای طرح کیا''(۵)

افضاكل الصحلية حديث ٢٣٥ م محقق في الدوايت وصحح كباب

## عبداللد بن عباس صحابہ کے ثناخواں

بیامت کے سب سے بڑے عالم اور ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنهما ہیں، جورسول الله میلیات کے اصحاب کے بارے میں فر ماتے ہیں: الله عز وجل نے اپنے نبی محمد مبلیلیہ ایسے ساتھی عطا فر مائے جنھوں نے آپ کواپنی جانوں اور مالوں پر ترجیح دی،اور ہرحال میں آپ کے خاطراپی جانوں کی بازی لگادی،اوراللہ نے اپنی کتاب مِن ان كاوصف يول بيان كيا ب: "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْـكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيُنَهُمُ تَرَاهُمُ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُونَ فَضُلًّا مِّنَ اللَّهِ وَرضُوَانَّا سِيُـمَـاهُمُ فِي وُجُوهِهمُ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمُ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمُ فِي الْإِنْجِيُلِ كَزَرُعِ أَخْرَجَ شَطًّاهُ فَارْرَهُ فَاسْتَغُلَظَ فَاسْتَوىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ لِيَغِينَظَ بِهُمُ الْكُفَّارُوَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمُ مَغُفِرَةً وَّأَجُرًا عَظِيمُما "(سوره فُخُوم) محدالله كرسول بين، اورجوآب كساته بين وه کا فرول پر بڑے بخت اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں ہتم ان کورکوع اور سجدے کی حالت میں دیکھو گے کہ وہ اللہ کے نصل اور اس کی خوشنو دی کی تلاش میں ہیں، سجدے کے اثر کی وجہ سے ان کے چہروں پران کے آثار نمایاں ہیں، تورات میں بیان کا وصف بیان کیا گیا ہے، اور انجیل میں ان کا وصف سے ہے کہ جیسے بھیتی کہ اس نے اپنی سوئی نکالی، پھراس نے اس کو طافت ور کیا، پھر وہ اورموٹی ہوئی پھراینے نئے پرسیدھی کھڑی ہوگئی ، تا کہان کے ذریعے کا فروں کوجلا دے ، اللہ نے ان میں سے ان لوگوں سے مغفرت اوراج عظیم کاوعدہ کیاہے جوالیان لے آئے اور جھوں نے نیک اعمال کیے۔ انھوں نے دین کے ستونوں کو بلند کیا اور مسلمانوں کے ساتھ خبرخواہی کی ، یہاں

تک کردین کے داستے ہموار ہوگئے اور اس کے اسباب طاقت ور ہوگئے اور اللہ کی نعمیں فرا ہر ہوگئے اور اللہ کا دین فرا ہر ہوگئی، اللہ نے ان کے ذریعے شرک کو ذلیل کیا، اس کے سرداروں کوختم کیا اور اس کے ستونوں کومٹا دیا، اور اللہ کا دین سر بلند ہوگیا، اور کافروں کا دین میں لگیا، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں ان پاک نفوس مرباند ہوگیا، اور مرباند روحوں پر، ووا پنی زندگی میں اللہ کے ولی تھے، اور مرنے کے بعد زندہ تھے، اور اللہ کے بندوں کے لیے خیر خواہ تھے، مرنے سے پہلے انھوں نے آخرت کا سفر کیا اور دنیا سے اس حال میں فکے کہ وہ دنیا سے دور تھے، ۔ (۱)

سیادصاف وصفات جن کوحضرت ابن عباس رضی الله عنبمانے بیان کیاہے وہ سب صحابہ کے مناقب وضفائل اور ان کی بہترین تعریف ہے جس کا تذکرہ ان کے انتقال کے بعد آج تک ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہے گا ، صحابہ ویسے ہی تھے جس طرح ابن عباس رضی الله عنبمانے ان کا وصف بیان کیاہے ، الله تعالی نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو منتخب کیا اور ان کو صحب نبوی کی عزیت سے سر فراز کیا ، اور انھوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں پر آپ میکھیلانے اور اس کی عزیت سے سر فراز کیا ، اور انھوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں پر آپ میکھیلانے اور اس کے ستونوں کو منا کی کے ستونوں کو قائم کیا ، اور امت کو نصیحت کی ، اور اسلام کو کھیلانے اور اس کے ستونوں کو مضبوط کرنے میں جدوجہدی ، یہاں تک کہ زمین میں دین مشخکم ہوگیا ، الله نے ان کے ذریعے شرک اور مشرکین کو ذریعے الله نے دین کوسر بلند کیا اور باطل کو تباہ کر دیا اور اس کے ستونوں کو مٹادیا اور ان کی دومیں پاک تھیں ، وہ اس دنیوی زندگی میں اللہ کے ولی تھے ، اور الله ان سب سے راضی تھا۔

حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "الله ابوعمرو پررحم فرمائے! الله کی قتم! وہ سب سے باعزت مددگار تھے اور نیک کاروں میں سب سے افضل تھے، راتوں کو بہت زیادہ عبادت کرنے والے، آگ کے تذکرے پر بہت زیادہ

آنسو بہانے والے، ہر نیک کام کی طرف بہت زیادہ لیکنے والے اور ہر نیکی کی طرف سبقت کرنے والے اور سبقت کرنے والے اور رسول اللہ میدیوں کے داماد بیچے'۔ (۱)

جب حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا:''الله کی تسم!ان کے ساتھ بہت زیا دہ علم فن ہو گیا''۔(۲)

# امام علی بن حسین ضحابہ کے ثنا خواں

امام علی بن حسین رحمة الله عليه رسول الله عليات كصحابه كاتذ كره كيا كرتے تھاور ان کے حق میں رحمت اور مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے، کیوں کہ انھوں نے تو حید کی دعوت کو عام کرنے اور اللہ کے پیغام کو دوسرول تک پہنچانے میں سید البشر حضرت محمد مبلظ للہ کا تعاون كياتها، وه فرماتے ميں: 'ليس اے الله! تواني طرف سے ان كي مغفرت فرما اور ان سے راضی ہوجا، اے اللہ! خصوصیت کے ساتھ محمد میلیٹنے کے اصحاب سے، جھول نے صحبت کا بہترین حق ادا کیا اور آپ کی مددیس کارہائے نمایاں انجام دیے، آپ کا تعان کیا، اورآپ کی صحبت اختیار کرنے میں جلدی کی اور آپ کی دعوت قبول کرنے میں سبقت کی، اور جہاں آپ نے اینے پیغام کی دلیل ان کوسنائی وہیں قبول کیا، آپ کے دین کو غالب كرنے كے ليے بيوى اور بچول كوچھوڑ ديا،آپ كى نبوت كو ثابت كرنے كے ليے باپ اور بچوں کے خلاف جنگ کی ، اور آپ کے ذریعے وہ غالب آ گئے ، اور جو آپ کی محبت سے سرشار ہیں، آپ کی محبت ومودت میں نہتم ہونے والی تنجارت کے امیدوار ہیں، اور جن لوگوں کو خاندان والوں نے جیموڑ دیا جب انھوں نے آپ کی رس کو تھام لیا، اور ان سے رضة داريان ختم ہوگئ جب انھوں نے آپ كى رشتے كے سايے ميں آگئے، اے الله! جو انھوں نے تیرے لیے اور تیرے رائے میں چھوڑا، اوران کوتو اپنی خوشنو دی ہے راضی فرما، اور تیرے رائے میں اینے گھروں کو چھوڑنے ،معاش کی کشادگی ہے تنگی کی طرف آنے ، اور تیرے دین کومعزز کرنے کے لیے کشرت سے قلت میں آنے کی قدر دانی فرما، اے اللہ! ان لوگوں کو بھی بہترین بدلہ عطافر ماجوان کی اخلاص کے ساتھ اتباع کرنے والے ہیں جو کہتے ہیں: اے ہارے پروردگار! ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جوایمان

میں ہم پرسبقت لے گئے، جنھول نے صحابہ کی سمت کا رخ کیا اور ان کی جہت کو تلاش کیا،
اگر وہ ان کے راستے پر چلیں گے تو صحابہ کی بھیرت میں ان کو کوئی شک وشبہ نہیں ہوگا، اور
صحابہ کی پیروی کرنے اور ان کے نور کی ہدایت کی اقتدا کرنے میں کوئی شک نہیں آئے گا،
ان کا تعاون کریں گے اور ان کے دین کو اختیار کریں گے اور ان کے راستے پر چلیں گے،
ان سے متفق ہوں گے اور ان تک صحابہ کی طرف سے پنچانے والی چیز وں میں ان کو متہم
نہیں کریں گے'۔(۱)

ا مام علی بن حسین ہی سے روایت ہے کہ جب بعض لوگوں نے ابو بکر،عمر اورعثان كے سلسلے ميں پچھ كہا، جب وہ فارغ ہو گئے تو آپ نے كہا: كياتم مجھے نہيں بتاؤ كے كہ كياتم وہ موجن كاتذكره اس آيت مس ب: 'لِللفُقراء المُهاجرين الَّذِينَ أُخُرجُوا مِنْ دِيَـارِهِمُ وَأَمَـوَالِهِمُ يَبُتَـغُـوُنَ فَـضُلّا مِّنَ اللَّهِ وَرِضُوَانًا وَيَنُصُرُونَ اللَّه وَرَسُولَهُ أُولَيْكَ هُمُ الصَّادِقُونَ "(سره حرم) (ان حاجت مندمها جرين كاحل بجو اینے گھروں سے اوراینے مالوں سے جدا کردیے گئے ، وہ اللہ تعالی کی طرف سے قضل اور رضامندی کے طالب ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، وہی لوگ سیجے بِين ) لوگوں نے کہا بنہیں۔ انھوں نے کہا: کیاتم اس آیت سے مراد ہو: ' ٱلَّــٰذِیْنَ قَبَقَءُ و اَ الدَّارَ وَالْبِإِيْمَانَ مِنْ قَبُلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمُ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ وَلَوكَانَ بِهِمُ خَصَاصَةً وَمن يُوق شُحَّ نَفُسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المُفَلِحُونَ "(سوره حره) (اوران لوكول كا ( بحي حق ہے) جوان سے پہلے دارالاسلام لینی مدینہ میں رہائش پذیر ہیں اور ایمان لائے ہیں، جوایی طرف جرت کرے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو ملتا ہے اُس ہے ریائے دلوں میں کوئی رشک نہیں پاتے ، اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں چاہے ان پر فاقد کشی ہو، اور جس شخص کواپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا گیا وہی لوگ کامیاب ہیں ) لوگوں نے کہا: نہیں۔ آپ نے کہا: یس گواہی دیتا ہوں کہم ان لوگوں میں ہے بھی نہیں ہو جن کے بارے میں اللہ عزوجل نے فرمایا ہے: ' وَالَّذِینَ جَاءُ وَا مِن بَعُدِهِمُ یَقُولُونَ رَبَّنَا اغْدِینَ اللّٰهِ عُرَایا ہے: ' وَالَّذِینَ جَاءُ وَا مِن بَعُدِهِمُ یَقُولُونَ رَبَّنَا اغْدِینَ اللّٰهُ وَلَاِخُو اَنِنَا الّٰذِینَ سَبَقُونَا بِالْإِیْمَانِ وَ لَا تَجْعَلُ فِی قُلُو بِنَا غِلَا لِّلَا يَسْدِهُ وَانِنَا الّٰذِینَ سَبَقُونَا بِالْإِیْمَانِ وَ لَاتَجْعَلُ فِی قُلُوبِنَا عَلَا لِللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

ابوحازم مدنی نے کہاہے: میں نے بنوہاشم میں علی بن حسین سے بڑا نقیہ نہیں دیکھا، میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا جب ان سے سوال کیا گیا: رسول اللہ عباراللہ کے پاس ابو بکر اور عمر کا کیام رتبہ تھا؟ انھوں نے اپنے ہاتھ سے قبرِ رسول کی طرف اشارہ کیا پھر فرمایا: اب جو ان کا آپ کے پاس مقام ہے۔(۱)

## امام محمر با قرائه صحابہ کے ثناخواں

ابن سعد نے بسام صیر فی سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا: میں نے ابوجعفر سے ابو بکرا در عمر کے بارے میں دریافت کیا تو انھول نے فر مایا: '' اللہ کی تنم! میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتا ہوں، میں نے اپنے گھر والوں میں سے ہرایک کوان دونوں سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے''۔(۱)

ان کا بیقول ہے:'' بنوفاطمہ اس بات پر متفق ہیں کہ وہ ابو بکر اور عمر کے سلسلے میں سب سے بہترین بات کہتے ہیں''۔(۲)

عروہ بن عبداللہ نے ان سے تلواروں کوآ راستہ کرنے کے بارے میں دریافت کیا۔
انھوں نے کہا: کوئی حرج نہیں ہے، ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کوآ راستہ کیا ہے۔ میں نے کہا:
آپ ان کوصدیق کہہ رہے ہیں؟ وہ کود کر کھڑے ہوگئے اور قبلہ رخ ہو کرفر مایا: جی ہاں،
صدیق، جی ہاں، صدیق۔ جوان کوصدیق نہ کے تواللہ دنیا اور آخرے میں اس کی کسی بات
کی تقید بق نہیں کرے گا'۔ (۳)

امام باقر سے روایت ہے کہ انھوں نے فر مایا: نکواریس مونی نہیں گئیں ، نماز اور جنگ کے لیے مفیں درست نہیں کی گئیں ، نماذ ان پکاری گئی اور نہ اللہ نے 'نہا أیها اللہ نیان آمنو ا''کے الفاظ ناز ل فر مائے ، مگراسی وقت جب اوس اور خزرج والوں نے اسلام قبول کیا۔ یعنی ان کے اسلام لانے کے بعد ہی دین سر بلند ہوا۔ (۳)

٢ - سيرأعلام النبل ٢٠٠١/٢٠

البطبقات ابن سعد ۵/۳۲۱

٣ ـ سيراعلام النبلاء ٢٠٨/٨٠

٣ \_ بحارالُ نوار۲۲/۲۲

جابرجمفی فرماتے ہیں کہ مجھ سے تحد بن علی نے کہا: جابر! مجھے معلوم ہواہے کہ عراق
ہیں بعض لوگ ہماری محبت کا دعوی کرتے ہیں اور ابو بکر دعمر کو گالیاں دیتے ہیں، ان لوگوں کا
دعوی ہے کہ میں نے ان کو اس کا حکم دیا ہے، میری طرف سے ان کو بیہ بات پہنچا دو کہ میں
اللّٰہ کے یہاں ان سے بری ہوں، اس ذات کی قتم جس کے قبضے میں محمد (میری) کی جان
ہے، اگر مجھے ذھے دار بنایا جائے تو میں ان کا خون کر کے اللّٰہ کا تقر ب حاصل کروں گا، اگر
میں ابو بکر وعمر کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا نہ کروں تو مجھے شحمہ میں ہیں ہوں نہ ہوں نہ ہوں اور وحمہ کی فضیلت نہیں جانی وہ سنت سے نا واقف
ہے، ۔ (۱)

## امام زیدبن علی بن حسین صحابہ کے ثناخواں

ہاشم بن بریدنے زید بن علی بن حسین سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے فر مایا: ابو بکر رضی اللہ عنہ شکر بجالانے والوں کے امام تھے، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی: ''وَسَیَ ہُورِ آپ نے بدآیت تلاوت کی: ''وَسَیَ ہُورِ الله السَّاکِرِیُنَ ''(اور الله شکر بجالانے والوں کو عنقریب بدلہ دےگا) پھر فر مایا: ابو بکر سے براءت کرنا علی سے براءت کرنا ہے'۔ (۱)

امام زید حفرت الوبکر اور حفرت عمر رضی الله عنهما کے بارے میں فرماتے تھے: "میں نے اپنے گھر والوں میں سے جس کی کوبھی سنا تو ان کا ذکر خیر کرتے ہوئے ہی سنا " ۔ (۲)

امام منصور باللہ عبداللہ بن حمزہ (جو زید بیفرقے کے کبار انکہ میں سے بیں) کی ایک بات امام منصور باللہ عبداللہ بن حمزہ (جو زید بیفرقے کے کبار انکہ میں سے بیں) کی ایک بات سے واقف ہوئے ہیں جوانھوں نے اپنی کتاب "جواب المسلمائل المتھامیة " میں لکھا ہے، جس سے صحابہ کرام سے متعلق امام زید کا نظریہ واضح ہوتا ہے، وہ لکھتے ہیں: "انھوں نے مجملاً صحابہ کی تعریف کی ہے اور دوسروں پران کی خصوصیات کو گنایا ہے" ، پھر انھوں نے فرمایا: "وہ رسول اللہ عبدیل کی ہوانے میں اور اس کے بعد کے لوگوں میں سب سے فرمایا: "نوہ رسول اللہ عبدیل ہوگیا اور اسلام کی طرف سے ان کو بہترین بدلہ عطا کہا" ، پھر فرمایا: یہ ہمارا مسلک ہے، ہم نے اس کو زیر دئی نہیں اگلا ہے اور اس کے علاوہ کو تقیہ کرتے ہوئے نہیں چھپایا ہے، اور جو ہم سے کم مرتبے اور صلاحیت والا ان کو گالی ویتا تھیہ کرتے ہوئے نہیں چھپایا ہے، اور جو ہم سے کم مرتبے اور صلاحیت والا ان کو گالی ویتا ہے، ان پر لعنت کرتا ہے، ان کی فرمت کرتا ہے اور ان پر طعن وشنیج کرتا ہے ہم اس کے اس

ا بسیراً علام النبلاء ۵/ ۳۹۰ ۲- تاریخ الامم والملوک به ۱۶ - طبری ۱۸۰/۸

# امام عبدالله بن حسن بن علام صحابہ کے ثناخواں

عبدالله بن حسن کے نز دیک بھی دوسرے اہلِ بیت کی طرح خلفا ہے راشدین اور صحابہ کرام رضی الله عنهم کاعظیم مقام اور مرتبہ تھا۔

حافظ ابن عسا کرنے ابوخالد احمرے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا: میں نے عبد اللہ بن حسن سے ابو بکر اور عمر کے بارے میں دریافت کیا تو انھوں نے فرمایا: اللہ ان دونوں پر رحمت نازل فرمائے اور ان پر رحمت نازل نہ فرمائے جوان دونوں کے لیے رحمت کی دعا نہ کرے۔(۱)☆

عبدالله بن عبدالله بن حسن کے آزاد کردہ غلام حفص بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن حسن کو دیکھا کہ انھوں نے وضو کیا اوراپنے موزوں پرمسے کیا۔ میں نے ان

ا\_تاريخ دشق ٢٥٩/٢٥٥ ٢٥١

سے دریافت کیا: آپ موزوں پرمسے کرتے ہیں؟ انھوں نے کہا: جی ہاں، عمر بن خطاب نے مسے کیا ہے، اور جوعمر کواپنے اور اللہ کے درمیان رکھے تو اس نے مضبوط دلیل لی۔(۱) یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ شرعی امور کے نقل کرنے میں ثقنہ ہیں۔

تاریخ دمشق میں بی لکھا ہے کہ حفص بن قیس نے عبداللہ بن حسن سے مسح علی اخفین کے بارے میں دریافت کیا تو انھوں نے کہا: موزوں پرسٹے کرو، کیوں کہ عمر بن خطاب نے موزوں برمسے کیا ہے۔ میں نے کہا: میں آپ سے دریا فت کرر ماہوں کہ کیا آپ موزوں پر مسح کرتے ہیں؟ امام نے کہا: یہ تمھارے لیے کافی ہے، میں تم کوعمر سے نقل کر کے یہ بات بتار ہا ہوں اور تم جھ سے میری راے بوچھ رہے ہو، عمر مجھ سے اور مجھ جیسے زمین جر لوگوں ہے بہتر ہیں۔ میں نے کہا: ابو محمد! لوگ کہتے ہیں کہ یہ محماری طرف سے تقیہ ہے؟ انھوں نے مجھے جواب دیا جب کہ ہم منبر رسول اور قبر رسول کے درمیان میں تھے: اے اللہ! بیہ غلوت اورجلوت میں میری بات ہے، چنال چہتم ہم کومیرے بعد کسی کی بات نہ بتاؤ۔ پھر كها: جويد دعوى كرتا ہے كمعلى مظلوم تھاوررسول الله علياتية في ان كوبعض امور كا حكم ديا تھا جن کوانھوں نے نافذ نہیں کیا تو بیعلی کی حقارت کے لیے کافی ہے، بیقص ہے کہ لوگ بیدعوی كريں كەرسول الله مېلىكىلىنى نے على كوچندامور كائتكم ديا اورانھوں نے ان كونا فذنبيس كيا۔ (٢) تاریخ دشق میں ہی محد بن قاسم اسدی ابوا براہیم سے روایت ہے کہ میں نے عبد الله بن حسن بن حلی کوعثان کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا، وہ اس تذکرے میر رویزے بہاں تک کہ آپ کی داڑھی اور کیڑ ابھیگ گیا۔ (٣)

ا\_تارخ دُشق۲۹/۲۵ ۲\_تارخ دُشق۲۹/۲۹

٣ ـ تاريخ دشق ٢٥١/٢٥٢

## امام جعفرصا دق صحابہ کے ثناخواں

امام جعفرصادق نے رسول اللہ علیہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کم کا ایک مرتبہ تذکرہ کیا تو فر مایا: ''رسول اللہ علیہ ہے تہ بارہ ہزار تھے، آٹھ ہزار مدینہ کے تھے، دو ہزار مکہ کے اور دو ہزار فتح کمہ کے دن آزاد کیے ہوئے تھے، ان میں کوئی قدر پیفرقے کا نہیں تھا اور نہم جیہ فرقے کا کوئی تھا، نہ حروری فرقے کا کوئی تھا، اور نہ کوئی معتز کی تھا اور نہ کوئی اصحاب الرا ہے میں سے تھا، وہ لوگ دن رات روتے تھے اور کہتے تھے: اے اللہ! خمیر کی روٹی کھانے سے پہلے ہماری روحوں کوفیض فر ما''۔(ا)

اگر صحابہ میں کوئی مرجیہ، حروری، معتزلی اور صاحب رائیبیں تھا تو ان میں اس سے بھی زیادہ سخت یعنی منافق کیسے ہوسکتا ہے، جیسا کہ خواہشات کی پیروی کرنے والوں کا کہنا ہے؟!

امام صادق نے اس روایت میں جو بیان کیا ہے، وہ قر آن میں بیان کردہ اللہ تعالی کی طرف سے وارد تزکیہ ہے، جس میں رسول اللہ عینی ہے کہ صحابہ کی تعریف کی گئی ہے اور ان کو اللہ کی رضامندی اور ہمیشہ ہمیش کی جنتوں کی خوش خبری دی گئی ہے، اس کے سامنے ان تمام جھوٹی روایتوں کا کیا مقام ؟! جن میں انگلیوں پر شار کیے جانے کے قابل چند کوچھوڑ کر تمام صحابہ کے مرتد ہونے کا دعوی کیا گیا ہے!!

منصور بن حازم نے امام جعفر سے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں دریافت کیا: '' مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں آپ سے کسی مسئلہ کے بارے میں پوچھتا ہول تو آپ مجھے ایک جواب دیتے ہیں پھر دوسرا یہی سوال کرتا ہے تو آپ اس کو دوسرا جواب

دیتے ہیں؟ انھوں نے فر مایا: ہم لوگوں کود کی*ھ کر تم* یا زیادہ جواب دیتے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ یں نے دریافت کیا: مجھے رسول اللہ میٹوٹٹن کے صحابہ کے بارے میں بتاہیے کہ انھوں نے محرى تقديق كى يا تكذيب كى؟ انھول نے جواب ديا: بلكمانھوں نے تقديق كى ـ وه كم ہیں کہ میں نے دریافت کیا: پھران کو کیا ہو گیا کہ انھوں نے آپس میں اختلاف کیا؟ انھوں نے جواب دیا: کیا شمصیں معلوم نہیں ہے کہ کوئی شخص رسول اللہ میلیاتہ کے پاس آتا تھا اور کسی مئلے کے بارے میں دریافت کرتا تھا تو آپ اس کومسئلہ بتادیتے تھے، پھر دوسرے کوالیا جواب دیتے جو پہلے جواب کومنسوخ کرنے والا ہوتا، چناں چہ بعض حدیثوں سے دوسری بعض حدیثیں منسوخ ہوگئی نہیں۔(۱)☆امام جعفر صادق کی طرف سے یہ رسول اللہ میں ہے کہ اور تصدیق کرام کے سلسلے میں بیگواہی ہے کہ وہ سیجے اور تصدیق کرنے والے تھے۔ ا مام جعفر صحابہ کے حق میں بیرگواہی کیوں نہیں دیتے جب کہ وہی خود اپنے نانا محمہ مدر سے بیر حدیث روایت کرتے ہیں کہ آپ نے منی کے مقام پر مسجد خیف میں جمت الوداع كے موقع يرلوگوں ميں خطاب كيا،آپ نے الله كى حمد وثنا بيان كى، پھر فرمايا:"الله اس بندے کوس سبز وشاداب رکھ جس نے میری بات سی اوراس کو یا در کھا، پھراس کو نہ سننے والے تک پہنچادیا،بعض فقہ کی بات اٹھانے والا فقیہ نہیں رہتا،اور بعض فقہ کی بات اٹھانے والااینے سے زیادہ فقیہ (سمجھ دار) کے پاس اس کو پہنچادیتا ہے، تین چیزیں ایس ہیں جن ہے مسلمان کا دل ہٹمانہیں ہے: اخلاص کے ساتھ اللہ کے خاطر عمل کرنا ،مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ خیرخواہی کرنا اورمسلمانوں کی جماعت کوتھا ہے رہنا، کیوں کہان کی دعوت ان کو

الكافي ا/٥٢ كتاب نضل العلم

پیچھے ہے گھیرے ہوئے ہے، اور مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں جن کےخون مکسال

ا نی کریم میسید کی زندگی میں احکام سلسل نازل ہوتے تھے اور بعدوا لے تھم ہے بعض احکام منسوخ ہوتے تھے ،جیسا کے اللہ تعالی نے قرآن مجید من آیہ آو ننسسها نأت بخیر منها''(ہم کی آیت کومنسوخ کرتے ہیں یا بعلا دیتے ہیں قواس ہے بہتر لے آتے ہیں) بعض صحابہ کومنسوخ شدہ تھم معلوم ہوتا تھا اور بعضوں کومعلوم نہیں بوتا تھا تو وہ ایے علم کے مطابق روایت کرتے تھے رضی اللہ عنہم اجھین۔

ہیں، مسلمانوں کے حق کو حاصل کرنے کے لیے ان کا ادنی سے ادنی شخص بھی کوشش کرتا ہے اور وہ دوسروں کے خلاف آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں''۔(۱)

رسول الله عليليلم نے اپنی بات دوسرول تک پہنچانے میں صحابہ کرام پر بھروسہ کیا ، بیہ آپ میٹریلئم کے نز دیک ان کی سچائی اور یا کیزگی کی واضح دلیل ہے۔

اپنے داداامام علی سے یاد کی ہوئی وصیتوں میں سے ایک وصیت میہ ہے: ''میں تم کو تمھارے نبی کے ساتھیوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، تم ان کو گالی مت دو، جھول نے آپ کے بعد کوئی نئی بات نہیں گڑھی اور کسی نئی بات گڑھنے والے کو پناہ نہیں دی، کیوں کے رسول اللہ نے ان کے بارے میں وصیت کی ہے'۔ (۲)

بصام صیر فی کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر سے ابو بکر اور عمر کے بارے میں دریافت کیا تو انھوں نے فرمایا: اللہ کی قتم! میں ان سے محبت کرتا ہوں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، میں نے اپنے گھر والوں میں سے ہرایک کوان سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے'۔(۳)

جعفر بن محرائ باپ دادا سے روایت کرتے ہیں کدرسول الله میدیوللہ نے فرمایا: "تم میں سے صراط متنقیم پرسب سے زیادہ ثابت قدم وہ ہے جو میرے گھر والوں اور میرے صحابہ کوسب سے زیادہ چاہئے والا ہو'۔(۳)

اے اللہ! تو ہم کواپنے بندوں میں اہلِ بیت اور اصحاب نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والوں میں سے بنا اور ہمارا حشر ان کے ساتھ فر ما، اے رحم فر مانے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والے!

الصال ١٣٩ - ١٥٠ مديث ١٨١ ، ثلاث لا يغل عليمن قلب امرى ملم

٢\_ بحارال نوار٢٢/٢٠٣

٣-سيراً علام العبلاء ١٣/٣٠٠٣ ٣- بحارالاً نوار ١٣٣/٢٤

## امام موسی کاظم صحابہ کے ثنا خواں

امام موی کاظم نے اپنے نانارسول اللہ میں والیت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا:
''میر ہے ساتھیوں کا میں امین ہوں، جب میر اانقال ہوجائے گاتو میر ہے ساتھیوں سے وہ
چیزیں قریب ہوجائیں گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، میر ہے اصحاب میری امت کے
امین ہیں، جب میر ہے اصحاب کا انتقال ہوجائے گاتو میری امت سے وہ چیزیں قریب
ہوجائیں گی جن کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ امت اس وقت تک تمام ادیان پر غالب
رہے گی، جب تک تم میں مجھے دیکھنے والا کوئی رہے گا'۔ (۱)

وہ اپنے باپ دادا کے واسطے سے نبی کریم میلیاتہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ''حیارصدیاں ہیں: میں سب سے انصل صدی میں ہوں، پھر دوسری صدی، پھر تئیسری صدی، جب چوتھی صدی آئے گی تو مردمردوں کے ساتھ اورعورت عورتوں کے ساتھ اورعورت عورتوں کے ساتھ اورعوت قائم کریں گے، پھر اللہ بن آدم کے دلوں سے قر آن کواٹھائے گا، جس کے بعدایک کالی آندھی بھیجے گا، جس کے نتیج میں اللہ کے سواکوئی بھی باقی نہیں بیچے گا، گریہ کے سے کواللہ ماردے گا''۔(۲)

اس مدیث میں صراحت ہے کہ صحابہ کی صدی سب سے افضل صدی ہے، پھراس بہترین صدی پرکسی کوطعن وتشنیع کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔

## امام علی رضاً صحابہ کے ثناخواں

ا ما ملی رضا کا صحابہ سے متعلق موقف ان کے آباء واجداد کے موقف سے مختلف نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں:''جب الله تعالی نے موسی بن عمران کومبعوث فرمایا، ان کواپنے ساتھ کلام کرنے کے لیے منتخب کیا، ان کے لیے سمندر میں راستے بنائے، بنی اسرائیل کو نجات دی اوران کوتورات اور صحفے دیے تو انھوں نے اپنے پرور دگار کے پاس اپنے بلند مقام ومرتبے کو دیکھ لیا، اس پرحضرت موی نے کہا: بروردگار! اگر آل محمد اس طرح ہیں تو انبیاء کرام کے ساتھیوں میں کوئی ایباہے جوآپ کے نزدیک میرے ساتھیوں سے باعزت ہو؟ الله تعالى نے فرمایا: موى! كياشميس معلوم نہيں ہے كہ محمد عليد الله كے صحاب كى فضيلت رسولوں کے تمام ساتھیوں پرایسی ہی ہے جیسے آل محمد کوتمام نبیوں کے آل پر فضیلت حاصل ہے، اور جس طرح محد کوتمام نبیوں پرفضیات حاصل ہے۔ موی نے کہا: میرے پروردگار! كاش! ميں ان كود كھيا! الله نے ان كى طرف وحى كى: موى ! تم ان كونہيں د مكھ سكتے ، كيوں كه بیان کے ظاہر ہونے کا وقت نہیں ہے،لیکن تم ان کو جنت میں محمد کے ساتھ اس کی نعمتوں میں مست اور اس کی بہترین چیزوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ویکھو گئ'۔ (۱) اس ا مام ہے منقول اس قول ہے واضح ہوتا ہے کہ یہ فضیلت اصحاب نبی میں ہے چندلوگوں کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ تمام صحابہ رضی الله عنہم کے لیے ہے، ورنہ باقی انبیاء کے ساتھیوں برڅمہ مبدينة كساتهيون كوفضيات حاصل نهيس رهتي \_

## امام حسن بن محمد عسكري صحابه كے ثناخوال

امام عسکری نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مبینی نے فرمایا: ''جب اللہ تعالی نے موی بن عمران کو مبعوث فرمایا، ان کواپئے ساتھ کلام کرنے کے لیے منتخب کیا، ان کے لیے سمندر میں راستے بنائے ، بنی اسرائیل کو نجات دی اور ان کو تو رات اور صحیفے دیے تو افھوں نے اپنے پرور دگار کے پاس اپنے بلند مقام ومرتبے کو دیکھ لیا، افھوں نے کہا: میر بے پرور دگار آتو نے مجھے ایسی عزت سے سرفراز کیا ہے جو تو نے مجھ سے پہلے کی کوئیس دی ہے رور دگار! تو نے مجھے ایسی عزت سے سرفراز کیا ہے جو تو نے مجھ سے پہلے کی کوئیس دی ہمام فرمانیا: موسی! کیا شمصیں معلوم نہیں ہے کہ محمد میر سے نزد کی تمام فرشتوں اور میری تمام مخلوقات سے افضل ہیں؟

موی نے کہا: میرے پروردگار!اگر محمد تیرے نز دیک تمام مخلوقات میں افضل ہیں تو کیاا نبیاء کے آل میں ہے کوئی میری آل ہے افضل ہے؟

الله عزوجل نے فرمایا: موی! کیا شخصی معلوم نہیں ہے کہ آل محمد کی فضیلت تمام انبیاء کے آل پرولی ہی ہے جیسے محمد کی فضیلت تمام رسولوں پر ہے؟

انھوں نے کہا: میرے پرورگار!اگرآل محمد کا تیرے نزدیک بیہ مقام ہےتو کیاا نبیاء کے ساتھیوں میں کوئی تیرے نزدیک میرے ساتھیوں سے زیادہ باعزت ہے؟

اللّه عز وجل نے فرمایا: موی! کیا شخص معلوم نہیں ہے کہ محمد کے ساتھیوں کی فضیلت تمام رسولوں کے ساتھیوں پر ولیی ہی ہے جیسے آل محمد کی فضیلت تمام نبیوں کے آل پر ہے اور محمد کی فضیلت تمام رسولوں پر ہے؟(۱)

یا کیزہ اہل بیت کی طرف سے اصحاب رسول کی تعریف میں موجود بے انتہا مواد

میں سے پیچند ٹمونے ہیں۔

آل رسول اور اصحاب رسول کے درمیان گہرے اور مضبوط تعلقات ہے، بعض مسلمانوں کے دلوں میں صحابہ سے متعلق حسد وبغض کے بہاڑکو بگھلانے کے لیے بیکا فی ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگ صحابہ سے بغض رکھنے کو اہل بیت کی محبت کا ذریعہ سجھتے ہیں، اس سلسلے میں وہ اہل بیت کی مخالفت کرتے ہیں، جس کی دلییں ہم نے اصلی مراجع ہے ابھی پیش کی ہیں۔

اگریہ مضبوط پہاڑ نگھلنے میں کامیاب ہو گیا تو امت مسلمہ مطلوبہ وحدت کو حاصل کرسکتی ہےاوراتخاد وا تفاق قائم ہوسکتا ہے۔

تبسراباب

صحابہ کرام رضوان اللہ میم اجمعین اہل بیت کے تناخواں

## خلیفہ ابو بکر صدیق اہلِ بیت کے ثناخواں

بیابوبکرصد بی رضی الله عنه بین، جورسول الله عندی داری کی تعریف اس کے مناسب کررہے ہیں، امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ ابو بکر رضی الله عنه نے حضرت علی رضی الله عنه سے کہا: ''اس ذات کی قتم جس کے قبضے میں میری جان ہے، رسول الله میری رشتے کو جوڑنا میرے نزدیک میری رشتے داری کو جوڑنے سے زیادہ مجبوب ہے''۔(۱)

ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فر مایا:'' محمد علیویلٹہ کا ان کے گھر والوں کے سلسلے میں خیال رکھو''(۲)

مندانی یعلی میں عقبہ بن حارث ہے روایت ہے کہ ابو بکر نے عصر کی نماز پڑھی، پھر رسول الله میں ہیں ہی وفات کے چند دنوں کے بعد پیدل چلتے ہوئے نکلے توحسن رضی اللہ عنہ کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا، آپ نے ان کواپنے کندھے پراٹھایا اور فر مایا:

> ہا بی شبیہ بالنبی لاشبیہ بعلی میرے والد کی شم! نبی سے مشابہ ہے علی سے مشابہ میں ہے۔ مین کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سکر ارہے تھے۔ (۲)

'' چند دنوں''کے لفظ ہے معلوم ہوتا کہ بعض تاریخ کی کتابوں میں جواس کا تذکرہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی اور انھوں نے چندم ہینوں تک جماعت کو چھوڑ دیا ، یہ باطل ہے اور نبی کے نواسوں حسن اور حسین کے والد کے مرتبے کے مناسب بھی

الصحيح بخارى: باب مناقب قرلبة رسول الله عليه والله باست. بحاراً أنوار: ٣٠١/ ٣٠٠ ٢ صحيح بخارى: ٣١٧٣، باب مناقب أنحس والعسين رضى الله عنها

۱۳۷۶ بخارق ۱۳۵۴ بایستر و حب این داری الله همها سر مندالی یعلی ۳۸ مجفق نے کہا ہے کہ پیردوایت سجے ہے،اصل روایت بخاری میں ہے:۳۵۴۲، کشف الغمة فی معرفة الأئمة :۱۲/۲

نہیں ہے، اللہ کی پناہ! کیا وہ اینے دوستوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو چھوڑ دیں گے، یا جماعت کوتو ڑ دیں گے یااللہ کی طرف ہے مقرر کر دہ اپنے حق کوچھوڑ دیں گے،جیسا کہ بعض لوگول کا دعوی ہے۔ کیوں کہ صحابہ کرام رضی الله عنہم اس وقت حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنه کی بیعت پرشفق ہو گئے تھے، یہاں تک حضرت علی بن ابوطالب اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللهٔ عنهما بھی ان میں شامل تھے،اس کی دلیل امام بیہق کی حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ انھول نے فر مایا: رسول الله عبلظته کا انتقال ہو گیا اور لوگ سعد بن عبادہ کے گھر میں جمع ہو گئے ،ان میں ابو بکر اور عمر بھی تھے ، وہ کہتے ہیں کہ انصار کا مقرر کھڑا ہوگیا اوراس نے کہا:تم جانے ہی ہوکہ ہم رسول الله علیات کے انصار ہیں، پس ہم اس کے خلیفہ کے بھی انصار ہیں جیسے ہم آپ میٹیلئے کے انصار تھے۔ عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے اور کہا:تمھارےمقررنے سے کہا،اگرتم اس کےعلاوہ بات کہتے تو ہمتم پر بیعت نہیں کرتے، انھوں نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور کہا: یہ تھارے فلیفہ ہیں ، پستم ان کے ہاتھوں پر بیعت کرو، چناں چہ عمر نے بیعت کی اور مہاجرین وانصار نے بیعت کی۔وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر منبر پر چڑھ کے اورلوگوں پرنظر دوڑ ائی،ان کوزبیرنظر نہیں آئے تو ان کو بلا بھیجا، جب وہ آئے تو کہا: رسول الله کے پھویی زاد بھائی! کیاتم مسلمانوں کے اتحاد میں دراڑ ڈالنا جا ہے ہو؟ انھوں نے کہا: رسول اللہ کےخلیفہ! نہیں، پھروہ کھڑے ہو گئے اور انھوں نے بیعت کی۔ پھرا بوبکر نے لوگوں میں نظر دوڑ ائی تو علی نظرنہیں آئے ،علی بن ابو طالب کو بلا بھیجا، جب وہ آئے تو كها: رسول الله كے چياز او بھائى اورآپ كے داماد! كياتم مسلمانوں كے اتحادييں دراڑ ۋالنا حاہتے ہو؟ انھوں نے جواب دیا نہیں،خلیفہ رسول!، پھر انھوں نے بیعت کی۔حافظ الوعلی نیسا پوری نے لکھا ہے کہ میں نے این خزیمہ کو کہتے ہوئے سنا: میرے یاس مسلم بن حجاج آئے اور مجھے سے اس حدیث کے بارے دریافت کیا، میں نے بیحدیث ایک کاغذیران کو لکھ کر دی اوران کے سامنے پڑھ کر سایا ، انھوں نے کہا: بیحدیث ایک قربانی کے اونٹ کے برابر ہے۔ میں نے کہا: ایک قربانی کے اونٹ کے برابر ہے بلکہ خزانے کی تھیلی کے برابر

ہے۔امام احمد نے ثقہ کے واسطے سے وہیب سے مختصراً میدوایت کی ہے، حاکم نے متدرک میں عفان بن مسلم کے واسطے سے وہیب سے تفصیلی روایت کی ہے جواو پر بیان ہو گی'۔(۱) حافظ ابن کثیر کی بات یہاں ختم ہوگئ، حضرت عائشہ کی میدوایت مذکورہ بالا روایت کے منافی نہیں ہے کہ انھوں نے فر مایا: علی نے چھے مہینے بعد بیعت کی۔ کیوں کہ عائشہ کو جو معلوم ہوتا انھوں نے بیان کیا اور ابوسعید کو جو علم تھا انھوں نے نقل کیا، جو جانتا ہے وہ نہ جانے والے کے خلاف حجت ہے۔

امام دارقطنی نے 'فضائل الصحابة و مناقبهم ''میں عبداللہ بن جعفررضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا: اللہ ابو بکر پررخم فرمائے ، وہ ہمارے فلیفہ تھے ، ہم نے ان سے بہتر گودکی کی نہیں دیکھی (۲) ہم ان کے ساتھ ایک مرتبہ معبد میں بیٹے ہوئے تھے کہ عمر آئے ، انھوں نے ایک مرتبہ اجازت لی تو ان کواجازت نہیں ملی ، پھر انھوں نے دوسری مرتبہ اجازت لی تو ان کواجازت نہیں ملی ، جب تئیری مرتبہ اجازت کی تو ان کواجازت نہیں ملی ، جب ساتھ چند صحابہ کرام بھی اندر آئے ۔ عمر نے ابو بکر سے دریا فت کیا: رسول اللہ کے خلیفہ! آپ ہمیں دروازے پر کیوں رو کے رکھا؟ ہم نے دومر تبہ اجازت طلب کی لیکن ہم کو اجازت نہیں درک گئی ، یہ تغیری مرتبہ ہم نے اجازت طلب کی ہے۔ ابو بکر نے فرمایا: جعفر اجازت نہیں درک گئی ، یہ تغیری مرتبہ ہم نے اجازت طلب کی ہے۔ ابو بکر نے فرمایا: جعفر اخان کے کہوں کے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا اور وہ کھارہے تھے ، جھے اندیشہ ہوا کہ تم اندر آؤ گئو تو ان کے کھانے میں شریک ہوجاؤ گئو' (۲)

اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جعفر رضی اللہ عنہ کی اولا د کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتے تھے اوران کی حفاظت پر بڑی توجہ دیتے تھے۔

ا البراية والنصاية ١١/١

۲ عبدالله بن جعفر کی والده محتر مداساء بنت عمیس رضی الله عنها کے شوہر جعفر رضی الله عند کے کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکرنے ان کے ساتھ شادی کی ،اوران سے محمد بن ابو بکر کی پیدائش ہوئی ، پھر ابو بکر کے انتقال کے بعدان سے حضرت علی نے شادی کی ۔ شادی کی ۔

## حضرت عمرً اہلِ بیت کے ثناخواں

اس میں کوئی شک کی گجائش ہی نہیں ہے کہ اہل ہیت اور فاروق رضی اللہ عنہم کے درمیان گہرے تعلقات تھے، ایک نے دوسرے کی تعریف کی ہے، اور حفزت عمر کی شادی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہم سے ہوئی اور اہلِ بیت نے اپنے بہت سے بچول کے نام حفزت عمر کے نام پر عمر رکھا، امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ جب قبط پڑتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عباس بن عبد المطلب کے وسلے سے اللہ کے پاس پائی ما نگتے تھے، وہ کہنے: اے اللہ! ہم اپنے نبی کے وسلے سے تیرے پاس ما نگا کرتے تھے تو تو ہم کوسیر اب کردیتا تھا، اب ہم ہمارے نبی کے وسلے سے تیرے پاس ما نگا کرتے تھے تو تو ہم کوسیر اب فرما۔ کردیتا تھا، اب ہم ہمارے نبی کے چپا کے وسلے سے ما نگتے ہیں، پس تو ہم کوسیر اب فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس دعا سے بارش شروع ہوجاتی ''۔ (۱) یہاں ہمیں صاف طور پر نظر آتا ما ہمیں مان کا دسلہ ہمیں مان کا دسلہ میں اپنی دعا میں ان کا دسیلہ اختیار کرتے تھے۔ منہ بالہ میں منہ بالہ میں منہ بالہ میں اپنی دعا میں ان کا دسیلہ اختیار کرتے تھے۔ منہ بالہ میں منہ بیاں کی ذیدگی میں آپ کا دسیلہ اختیار کرتے تھے۔

طبقات ابن سعد میں روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا: '' اللہ کی قتم! جس دن آپ اسلام لے آئے آپ کا اسلام جھے خطاب کے اسلام سے محبوب تھا اگر وہ اسلام لاتے ، کیوں کہ آپ کا اسلام رسول اللہ عبار للہ کو خطاب کے اسلام سے محبوب تھا''۔(۲)

امام احمد بن حنبل کی کتاب'' فضائل الصحابة'' میں عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عمر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں علی بن ابوطالب کو برا بھلا کہا، بیس کر حضرت عمر نے اس شخص سے فرمایا: تم اس قبر والے کو جانبتے ہو؟ وہ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب

الصحيح بخاري ١٠١٠، بابذ كرالعباس بن عبد المطلب ١- الطبقات الكبري ٢٣/٢٥، البدلية والنصلية ٢٩٨/٢

ہیں،اورعلی،ابنِ ابوطالب بن عبدالمطلب ہیں،پستم علی کا ذکر خیر ہی کرو، کیوں کہا گرتم ان کوناراض کرو گے تواس قبروالے کو تکلیف دو گے'۔(۱)

ابن عبدالبر کی کتاب''الاستیعاب'' میں حضرت عمر سے روایت ہے کہانھوں نے فرمایا:''ہم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی ہیں''۔(۲)

ابن عساکرنے'' تاریخ دمشق''میں روایت کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب دیوان تر شیب دیا اور لوگوں کے لیے وظیفے مقرر کیا تو حسن اور حسین کوان کے والد علی رضی اللہ عنہ اور اہل بدر کے برابر وظیفہ مقرر کیا، کیوں کہ وہ رسول اللہ کے رشتے وار تھے، ان میں سے ہرا کیکویا کچ ہزار وظیفہ مقرر کیا۔ (۳)

یہ واقعہ ابن سعد نے جیر بن حورث بن نقید سے تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے کہ ممر بن خطاب نے دیوان مرتب کرنے کے لیے مسلمانوں سے مشورہ کیا تو حضرت علی نے ان سے کہا: ہرسال اپنے پاس جمع ہونے والا مال تقسیم کرواوراس میں سے کچھ بھی باتی نہ رکھو۔ عثمان بن عفان نے کہا: میرا خیال ہے کہ مال بہت زیادہ ہے، تمام لوگوں کے لیے کافی ہوجائے گا، اگرلوگوں کو شار نہیں کیا جائے گا تو معلوم نہیں پڑے گا کہ کس نے لیا ہے اور کس نے نہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ معاملہ پھیل جائے گا۔ ولید بن ہشام بن مغیرہ نے کہا: امیر المومین ! میں شام گیا تو وہاں میں نے بادشا ہوں کو دیکھا کہ انھوں نے دیوان تر تیب دیا ہے اور لشکر بنائے ہیں، چنال چہ آپ بھی دیوان بنا سے اور لشکر تر تیب دیجئے ۔ حضرت عمر نے ان کے مشور ہے کو پیند کیا اور عقبل بن ابوطالب، مخر مہ بن نوفل اور جبیر بن طعم کو بلا بھیجا، یہ سب قریش کے انساب کے ماہر تھے، اور ان سے فرمایا: لوگوں کوان کے مرا تب کے اعتبار سے تر تیب وارکھو۔ انھوں نے لکھا اور بنو ہاشم سے شروعات کی، پھران کے بعد ابو بکر اور ان کے دشتے داروں کے نام کھے، کیوں اور ان کے دشتے داروں کے نام کھے، کیوں اور ان کے دشتے داروں کے نام کھے، کیوں اور ان کے دشتے داروں کے نام کھے، کیوں اور ان کے در شے داروں کے نام کھے، کیوں کوں کے در دوں کے نام کھے، کیوں اور ان کے در دوں کے نام کھے، کیوں

ا-۱۰۸۹ مجقق وسى الله عباس نے اس روایت کوسیح کہاہے

٢ ـ الاستيعاب ١٨٨١

٣- تاريخ دمثق لا بن عساكر١١/ ١٤٩

كه بيد دونوں نبي كريم مينونلنم كے خليفہ تھے، حضرت عمر نے بيرتر تيب ديکھي تو فرمايا: الله كي تسم! میں جا ہتا ہوں کہ اسی طرح رہے ،لیکن نبی کریم میڈیٹنے کے رشتے ہے شروع کرواور اقرب فالا قرب کولکھو، یہاں تک کہتم عمر کوو ہیں رکھو جہاں اللہ نے اس کورکھا ہے۔وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گھربن عمر نے بتایا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اسامہ بن زید بن اسلم نے اپنے والد، انھوں نے اینے والد کے واسطے سے بتایا کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا جب ان كے سامنے كتاب بيش كى گئى، جس ميں بنوتميم بنو ہاشم كے بعد تھے اور بنوتميم كے بعد بنوعدى تھے، میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا عمر کواسی کی جگہ پر رکھو، اور رسول اللہ کے قریبی رشتے وار ے شروع کرو۔ بیدد کی کر بنوعدی عمر کے پاس آئے اور کہا: آپ رسول اللہ علیات کے خلیفہ ہیں یا ابو بکر کے خلیفہ ہیں ، اور ابو بکررسول اللّٰہ عیبیٰ ہیں ۔ خلیفہ ہیں ، انھوں نے مزید کہا: اگر آ پخودکوو ہیں رکھتے جہاں ان لوگوں نے رکھا ہے تو بہتر ہوتا۔انھوں نے فر مایا: چھی چھی! بنوعدی والو!تم میری پیپٹھ پرسوار ہوکر کھانا جا ہتے ہو، تا کہ میں تمھارے خاطر میری نیکیوں کو ختم كردون نهيس ،الله كي تتم إيهال تك كتم تحسيل موت آجائے ، مجھ سے يہلے ميرى دوساتقى گزر چکے ہیں جنھوں نے ایک طریقے کوا پٹایا ،اگر میں ان کی مخالفت کروں تو میری مخالفت کی جائے گی، اللہ کی قشم! ہمیں جو بھی فضیلت دنیا میں حاصل ہوئی ادر آخرت میں اللہ کے تُواب کی جوبھی امید ہے وہ ہمارےاعمال کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ محمد میں اللہ کا وجہ ہے، وہ ہم میں سب سے باعزت ہیں اوران کی قوم عرب کی سب سے باعزت قوم ہے'۔(۱) علامہ ذہبی نے روایت کیا ہے کہ عمر رضی الله عنه نے صحابہ کے بچوں کو کیڑے بہنائے، یہ کیڑے حسن اور حسین کے مناسب نہیں تصفو یمن سے کیڑے منگوایا اور فرمایا: ''اب میرادل مطمئن ہے''۔(۲)حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ کے اس اہتمام کودیکھئیے ، یہاں تک کہان کے کپڑوں کے سلسلے میں ان کے اہتمام پر نظر کرو، اور بیسو چو کہ حسن اور حسین ان

ا\_الطبقات الكبرى ٢٩٢\_٢٩٥/٣

کے نز دیک دوسروں کی طرح نہیں تھے۔

ابن عساکر نے لکھاہے: ''عمرضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے قرمایا:
میرے بیٹے! تم ہمارے پاس آتے اور رہتے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں
ایک مرتبہ ان کے پاس آیا، اس وقت حضرت عمر معاویہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے ہوئے
تھے، وروازے پر ابن عمر تھے، ان کواندر جانے کی اجازت نہیں ملی تو بیں واپس آگیا، بعد
میں ملاقات ہوئی تو انھوں نے مجھ سے کہا: بیٹے! آپ ہمارے یہاں آتے ہی نہیں؟ میں
نے کہا: میں آیا تھا، آپ حضرت معاویہ کے ساتھ تنہائی میں تھے، میں نے آپ کے بیٹے عبد
اللہ کود یکھا کہان کواجازت نہیں دی گئی تو میں واپس آگیا۔ انھوں نے جواب دیا: تم عبداللہ
بن عمر سے زیا دوا جازت کے تق دار ہو، پھر عمر نے ان کے سریم ہاتھ دکھا'۔ (۱)

خلافتِ عمر میں حسین رضی اللہ عنہ کی عمر کا اندازہ لگائیے، اس کے باوجود ان کی ملاقات کے اس حد تک خواہش مند تھاوران پراتی زیادہ توجہ دیتے تھے، کیا بیاس بات کی دلیل نہیں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اہلِ بیت سے عجت کرتے تھے اور ان پر بڑی توجہ دیتے تھے؟

حفرت عمر کی طرف سے امت کے عالم جلیل حفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تعریف کے تعریف کی تعریف کی تعریف کے سلسلے میں بخاری میں بیروایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ افرائے ہیں کہ عمر مجھے جنگ بدر کے شیورٹ کے ساتھ اپنی مجلس میں شریک کرتے ہتے، بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ ہمار سے ساتھ اس نو جوان کو کیوں شامل کرتے ہیں؟ انھوں نے جواب دیا: ان کا تعلق جن سے ہے تم جانتے ہی ہو۔ (۲)

ابن عبدالبرنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ ابن عباس رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں فرمایا کرتے تھے: ''قرآن کے بہترین ترجمان عبد اللہ بن عباس ہیں۔

ا\_تاريخ دمشق ١٤٩/١٤١١

٢ صحيح بخارى: باب منزل الني عبد الله يوم الفتح ، مديث ٢٩٨٨

جب وه سامنے سے آتے تو حصرت عمر رضی اللہ عنه فرماتے: ادھیروں کا نوجوان آگیا، سوال کرنے والی زبان اور عقل مند دل آگیا۔ (۱)

متدرک عائم میں علی بن حسین سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کی خدمت میں ام کلثوم کا ہاتھ ما نگا اور فر مایا: میرا نکاح ان کے ساتھ کر د ہجئے۔ حضرت علی نے فر مایا: میں اس کا نکاح میرے بھتیج عبد اللہ بن جعفر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں عبر ن فر مایا: میرا نکاح اس کے ساتھ کر دو، اللہ کی قتم الوگوں میں کوئی بھی ایسانہیں ہوں عبر حضرت عرم مایا: میرا نکاح اس کے ساتھ کردو، اللہ کی قتم الوگوں میں کوئی بھی ایسانہیں حضرت عرم مہاجرین کے پاس آئے اور فر مایا: کیا تم مجھے مبار کبادی نہیں دو گے؟ لوگوں نے دسر دریافت کیا: امیر المومنین! کیوں؟ انھوں نے کہا: ام کلثوم بنت علی یعنی مجمد عبد اللہ کا دختر کے ساتھ شادی کی، میں نے رسول اللہ عبد اللہ کوفر ماتے ہوئے ساہے: ''ہم فاظمہ کی دختر کے ساتھ شادی کی، میں نے رسول اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ اللہ عبد الل

علامہ ذہبی نے محمد بن علی یعنی ابن الحنفیہ سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا:

'' حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے، جب کہ میں اپنی بہن ام کلثوم کے ساتھ تھا،

انھوں نے مجھے چمٹا یا اور فرمایا: مٹھائی کھلا کران کے ساتھ لطف سے چیش آؤ''۔(۳)

دیکھو! اللہ تحصیں معاف کرے، اگر عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی اور آپ کی اولا دکونہیں

چاہتے تو محمد بن علی کونہیں چمٹاتے اور اپنی بیوی ام کلثوم سے ان کومٹھائی و بینے کے لیے نہیں

کہتے۔

ارالاستيعاب لابن عبدالبر ١٢٢٧

٢- ما كم: حديث ٢٨٨٥، الباني ني " السلسلة الصحية "مين ال أفقل كياب، حديث نمبر ٢٠٣٧

٣ \_سيراعلام النيلاء ١١٥/٣

## عثمان بن عفال المل بیت کے ثناخوال

بیخلیفہ راشد حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں، جوابیخ دوسر ہے ساتھیوں کی طرح ہی اہلِ بیت کے لائق ان کے ثاخواں ہیں، اور آلِ رسول کی فضیلت سے واقف ہیں، ابن کثیر نے روایت کیا ہے: جب حضرت عباس کا حضرت عمریا حضرت عثان سے گزر ہوتا اور وہ سوار رہتے تو رسول اللہ مثیلی ہے گئے کے اکرام میں اتر تے اور ان کے گزر نے تک سوار نہیں ہوتے ''۔(۱)

ابن كثير رحمة الله عليه لكهة بن:

"عثان بن عفان رضی الله عنه حسن اور حسین رضی الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه سے محبت فرماتے تھے ،حسن بن علی رضی الله عنه "بوم الدار" (جس دن عثمان رضی الله عنه الله عنه الله عنه محصور تھے اور اسی دن وشنول نے ان کوئل کردیا تھا) کوان کے ساتھ تھے اور الکائے حضرت عثمان کا دفاع کررہے تھے ،عثمان رضی الله عنه کوان پر اندیشہ ہوا تو ان کو قتم دے کرواپس کردیا ، تا کے علی کا دل مطمئن ہوجائے "۔ (۲)

## 

ریطلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ہیں جوابلِ بیت کے بہترین فرد حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اللہ عنہ علی کہتے ہیں :'' ابن عباس کوفیم ،سمجھ اور علم عطا کیا گیا ہے''۔(۱)

## سعد بن ابی و قاص الہ بیت کے ثناخواں

رید حضرت سعد بن ابود قاص رضی الله عنه ہیں جو حضرت علی رضی الله عنه کی تعریف میں دارد حدیثوں کولوگوں میں پھیلار ہے ہیں ،اگران کو حضرت علی سے محبت نہیں رہتی تو میہ حدیثیں عام نہیں کرتے ،امام سلم نے حضرت سعدرضی الله عنه سے روایت کیا ہے: '' رسول الله عنہ بین کا بین ابوطالب کوغروہ تبوک میں مدینہ میں چھوڑ دیا تو انھوں نے کہا: الله کے رسول! آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں؟ آپ میں بیاللہ نے فرمایا: کیا تم اس بات پرراضی نہیں ہو کہ تھا رامقام میر نے زدیک وہی ہوجو ہاروں کا موسی کے پاس تھا؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا''۔(۱)

حضرت سعدرضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''میں نے ابن عباس کے مقابلے میں کسی کوان سے بڑھ کرحاضر دیاغ، عقل منداور کثیر علم والانہیں دیکھا، میں نے عمر کودیکھا ہے کہ وہ مشکل مسائل کوحل کرنے کے لیے ان کو بلاتے تھے، پھر فرماتے: تمھارے پاس مشکل مسئلہ آیا ہے۔ پھر اس سے زیادہ نہیں کہتے ، جب کہ آپ کے ساتھ اہلِ بدرمہا جرین اور انصار بھی رہتے۔(۱)

## چاہر بن عبداللہ اہلِ بیت کے شاخواں

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اہلِ بیت کی تعریف کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اہلِ بیت سے بڑی محبت تھی ، ابن ابوشیبہ نے عطیہ بن سعد سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں: ہم جابر بن عبداللہ کے پاس گئے، جب کہ ان کی بھویں آتھوں پر پڑی ہوئی تھیں یعنی بہت بوڑ ھے ہو گئے تھے، میں نے ان سے کہا: ہمیں علی بن ابوطالب کے بارے میں بتا ہے ۔ وہ کہتے ہیں کہ جابر نے اپنے ہاتھ سے اپنی بھووں کو اٹھا یا کھر فرمایا: وہ بہترین انسان ہیں۔ (۱)

حسین بن علی رضی الله عنهما مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو حضرت جا بر بن عبدالله رضی الله عنه نے فرمایا:''جس کو بید پیند ہو کہ جنتی نو جوانوں کے سر دار کو دیکھے تو اس کو دیکھے'۔(۲) اور حضرت جا برنے اس بات کو نبی کریم میں پیلٹی کی طرف منسوب کیا۔

طبقات ابن سعد میں ہے کہ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا انتقال ہوگیا تو حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا: '' آج سب سے بڑے عالم ، سب سے بڑے برد باد کا انتقال ہوگیا، ان کے جانے سے امت کو ایسا نقصان ہوا ہے جس کی تلافی نہیں ہو کتی'۔ (۳)

امام سلم نے جعفر بن محمد بن علی بن حسین کے واسطے سے ان کے والدسے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا:'' ہم جابر بن عبد اللّٰہ رضی اللّٰہ عنہما کے پاس گئے ، انھوں نے تمام حاضرین کے بارے میں دریافت کیا، یہاں تک کہ میرے پاس پہنچے، میں نے کہا: میں محمد

ا\_مصنف ابن شعبه، حديث ٣٢١٢٠

٢ - سراعلام الديلا مه ٢٨٢/١، الويعلى حديث ١٨٤/٥ محقق حسين مليم اسدن كباب كداس كراوي تقدين

٣٢/٢:مرقبات ابن سعد

آل رسول اور اصحاب رسول ایک دوسرے کے ثنا خوال

بن علی بن حسین ہوں۔ انھوں نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرے کپڑے کے او پر کا بٹن کھولا، پھر نچلا بٹن کھولا، پھراپنی تھیلی میرے سینے پر رکھی، اس وقت میں کم عمر نو جوان تھا، اور فر مایا: خوش آمدید، میرے بھتیج!تم جوجاہے یوچھو.....،'()

## ام المونين عائشة المل بيت كي ثناخوال

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اہلی بیت میں سے ہیں، کیوں کہ وہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، کیوں کہ وہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، قرآن میں ان کے مطہرات میں سے ہیں، قرآن میں ان کے گیا ہے کہ وہ اہلی بیت کے سلسلے میں ان کی تعریف کا یہاں تذکرہ کرنا مناسب سمجھا تا کہ ان کے درمیان عظیم محبت اور پختہ تعلقات کی وضاحت ہوجائے۔

تاریخ طبری میں ہے کہ انھوں نے فرمایا: ''اللہ کی قتم! جو ماضی میں میرے اور علی
کے در میان تھاوہ صرف وہی تھا جو ایک عورت اور اس کے دیوروں کے در میان رہتا ہے، وہ
میرے نزدیک بہترین لوگوں میں سے جیں علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: لوگو! اس نے چ کہا
اور نیک کام کیا، میرے اور اس کے در میان صرف وہی تھا جو انھوں نے بیان کیا ہے، وہ دنیا
اور آخرت میں تجھارے نبی میں بیٹنے کی بیوی جیں'۔(۱)

ابن عبد البراندلى نے حضرت عائشہ سے نقل كيا ہے كہ انھوں نے دريافت كيا: شمصيں عاشوراء كے دوزے كے بارے ميں كس نے كہا ہے؟ لوگوں نے كہا: على نے -اس پر حضرت عائشہ نے فر مايا: وہ توسنت كے سب سے بڑے عالم ہيں -(۲)

امام ابوداود نے ام المونین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا: ''میں نے کھڑے ہونے اور بیٹھنے کے طریقے اور حسنِ ہیئت میں رسول اللہ سینی تلہ سے زیادہ مشابہ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ عبلی تنہ کے علاوہ کسی کونہیں دیکھا''۔(۳)

متدرک حاکم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انھوں نے فر مایا: '' میں نے فاطمہ سے زیادہ سے بولنے والاکسی کونہیں دیکھا، مگر بید کہ وہ اس کے والد ہوں''(۱) یعنی رسول اللہ علیدیلئے، حاکم نے کہا ہے کہ بیر حدیث مسلم کی شرط پر سے ہے، علامہ ذہبی نے بھی ان کی موافقت کی ہے۔

جب حضرت علی رضی الله عنه نے عمر و بن ودکوتل کیا تو ابوبکر اور عمر رضی الله عنهما کھڑے ہوگئے اوران کے سرکو بوسہ دیا۔ (الار شادللمفید ۵۵) حضرت عاکشہ نے حضرت فاطمہ سے کہا: کیا میں شخصیں خوش خبری نہ سناؤں کہ میں نے رسول الله میلائشہ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے: '' جنت والول کی عورتوں کی چارسر دار ہیں: مریم بنت عمران، فاطمہ بنت رسول الله میلائشہ، خدیجہ بنت خویلداور فرعون کی بیوی آسیہ'۔ (۳)

اگران دونوں کے درمیان تھوڑ ابھی اختلاف ہوتا تو حضرت عا کشہان کو پیے ظیم خوش خبری نہیں سناتی۔

## عبداللد بن مسعودً المل بيت كے ثناخوال

تعریف کے اس تذکرہ عنبریں کو جاری رکھتے ہوئے عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عنہ مسلم اللہ عنہ کا اللہ عنہ کھی اہل بیت کے ثنا خوال ہیں ، ابن عبدالبرنے ''الاستیعاب'' میں نقل کیا ہے کہ انھوں نے فر مایا: '' اہل مدینہ میں سب سے بڑے قاضی علی بن ابوطالب ہیں''۔(۱)
ان ہی کا فر مان ہے: '' بہترین ترجمان القرآن ابن عباس ہیں ، اگر وہ ہماری عمر کے ہوتے تو ہم میں سے کوئی ان کا ہم پلے نہیں ہوتا''۔(۱)

## عبداللد بن عمرًا ہلِ بیت کے ثناخواں

حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمانے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی غیر موجودگی میں ان پرطعن و شنیج کرنے والے کا جواب دیا اور حضرت علی کی مدافعت کی۔
صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک شخص حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور ان سے عثمان کے بارے میں دریافت کیا ، آپ نے ان کے بہترین کا رناموں کو بیان کیا اور فرمایا: شاید شمصیں سے برا لگتا ہے۔ اس نے کہا: جی ہاں ، انھوں نے فرمایا: اللہ تم کورسوا کرے۔ پھر اس نے علی کے بارے میں دریافت کیا تو انھوں نے ان کے بہترین

ا\_الاستعاب|۱۸۷

۲۔ حافظ ابن جحرنے فتح الباری 2/00 میں کہا ہے کہ اس کو یعقوب بن سلیمان نے اپنی تاریخ کی کتاب میں صحیح سند ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے دوایت کیاہے

کارناموں کو بیان کیا اور فر مایا: شاید شخصیں بیر برا لگتا ہے۔ اس نے کہا: جی ہاں، اٹھوں نے فر مایا: اللّٰدِیم کورسوا کر ہے۔ (1)

انھوں نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی تعریف کی ہے، سیجے بخاری میں ابن البہ عنہم سے روایت ہے کہ میں عبداللہ بن عمر کے پاس تھا، ان سے ایک شخص نے مجھر کے خون کے بارے میں دریافت کیا تو انھوں نے یو چھا: تمھا راتعلق کہاں سے ہے؟ اس نے جواب دیا: عراق سے انھوں نے کہا: اس کو دیکھو، یہ مجھ سے مجھر کے خون کے بارے میں پوچھر ہا جہا جہ جب کہ انھوں نے رسول اللہ عبدیا ہے کے فرزند کوئل کر دیا ہے، جب کہ میں نے رسول اللہ عبدیا ہے وہ دنیا میں میر سے دو پھول میں '۔ (۲) لیعنی حضرت میں اور حسین ۔

عبداللہ بن جعفر بن ابوطالب رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ کے دیرینہ تعلقات تھے،
تاریخ دمشق میں ابن عسا کرنے روایت کیا ہے کہ وہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہا کے پاس
جایا کرتے تھے، لوگوں نے ان سے کہا: آپ عبداللہ بن جعفر کے پاس بہت جاتے ہیں۔
ابن عمر نے کہا: اگرتم اس کے والد کود کھتے تو تم بھی اس سے محبت کرتے ، ان کوسر سے ہیر
کے درمیان تکوار اور نیز ہے کے سرزخم کے تھے۔ (۳)

صحیح بخاری میں شعبی سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب عبد اللہ بن جعفر کو سلام کرتے تو فرماتے: السلام علیك یا ابن ذی الجناحین دو پرول والے کے فرزند! تم پرسلامتی ہو۔

المصحيح بخارى: باب فضائل على بن ابي طالب، عديث ٢٧٠ ٣٧

٢ صحيح بخارى: كتاب الأوب، باب رحمة الولدوتقبيله ومعانقة. معديث ٩٩٩ ٥ ٣ ـ تارخُ دُشق ١٧/٩/١

#### مسور بن مخر مهاہل بیت کے ثناخواں

امام احمدابن عنبل نے روایت کیا ہے: '' حسن بن حسن (یہ حن بن حن بن علی بن ابوطالب بیں جو حن اُسٹی کے نام ہے مشہور بیں ) نے مسور بن مخر مہ کو خط لکھ کران کی دختر کا ہاتھ ما نگا، تو اُنھوں نے اللہ کی نے کہا: رات کو جھے سے ملاقات کرو۔ جب حسن ان سے آ کر طے تو اُنھوں نے اللہ کی تعریف کی اور فر مایا: تمھارے نسب اور تمھاری رشتے داری سے محبوب میر ے نز دیک کوئی سبب، کوئی نسب اور کوئی رشتے داری نہیں ہے، لیکن رسول اللہ میں ہوتی ہے، اور جس سے میر انگرا ہے، جس سے اس کوخوشی ہوتی ہے، اس سے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے، اور جس سے اس کو توثی ہوتی ہوتی ہے، اس سے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے، اور جس سے اس کو توثی ہوتی ہے، اس سے مجھے بھی توثی ہوتی ہے، اور جس سے اس کو تکایف ہوتی ہے، قیامت کے دن سب اسباب ختم ہوجا کیں گیرے ہوائے میر سے سبب کے '۔اور تمھارے پاس فاطمہ کی دختر ہیں، اگر میں ہوجا کیں گو ای ساتھ کروں گا تو اس کو غصہ آ سے گا۔ یہ من کروہ معذرت کرتے تمھاری شادی اپنی بیٹی کے ساتھ کروں گا تو اس کو غصہ آ سے گا۔ یہ من کروہ معذرت کرتے ہوئے واپس طے گئے'۔ (۱)

اللہ تم پر رحم فرمائے ، یے ظیم المرتبت صحابی فاطمہ بنت رسول اللہ میں لیہ کا کیساا کرام کررہے ہیں ،صرف زندگی میں بی نہیں ، بلکہ ان کی موت کے بعد بھی ، اور ان کی بوتی کے سلسلے میں ان کے احساسات کی رعایت رکھ رہے ہیں ، اور اس وقت کے وقت بنو ہاشم کے سردار کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا موقع گنوارہے ہیں ، ان کے درمیان بیکون سی محبت اور الفت ہے؟

ا ِ فضائل العنجابة ۱۰ زیام ایم ، حدیث ۱۳۴۷ ، مشدرک حاکم : حدیث ۷۷۳ ، اس روایت کوانھوں نے سیجین کی شرطوں کے مطابق قرار دیا ہے اور سیح کہا ہے ، ملامہ ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے

## ابوہرریہ اہلِ بیت کے ثناخواں

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ بھی آلی نبی کی تعریف میں پیچیے نہیں ہیں،امام تر ذری اور حاکم نے ان سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے حضرت جعفر کے سلسلے میں فر مایا: '' رسول اللہ میں بیائے ہے بعد پوری دنیا میں جعفر بن ابوطالب سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے''۔اس کا مطلب سیح بخاری میں ان ہی قول کا ہے: ''مسکینوں کے لیے سب سے بہتر جعفر بن ابوطالب شے''۔(۱)

مندانی یعلی میں سعید بن ابوسعید مقبری سے روایت ہے کہ ہم ابو ہریرہ کے ساتھ سے ، اس وقت حسن بن علی رضی اللہ عنہما آئے ، انھوں نے سلام کیا تو ہم نے ان کے سلام کا جواب دیا ، ابو ہریرہ کوان کے آنے کا علم نہیں ہوا ، وہ چلے گئے ، ہم نے کہا: ابو ہریرہ! بید حسن بن علی ہیں جھول نے ہم کوسلام کیا ۔ راوی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ ان کے چیچے بھاگ گئے ، بین جھول نے ہم کوسلام کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ ان کے چیچے بھاگ گئے اور ان کے ساتھ جا ملے اور فر مایا: میرے آقا! وعلیک السلام ، انھوں نے کہا: میں رسول اللہ میں سول اللہ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے: بیرمردار ہیں۔ (۲)

حاکم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان کی ملاقات حسن بن علی رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ کے اس کی مارے پیٹ کو بوسہ دیتے ہوئے و کی تو انھوں نے فر مایا: میں نے رسول اللہ عنہ واللہ عن

ا می بخاری: باب الحلو اء والعسل ، حدیث ۸ ۳۷۰ ۲ مندانی یعلی: حدیث ۲۵۱۱ ، اس کتاب کے تحق حسین سلیم اسدنے کہا ہے کہ اس کی سندھیج ہے

ديا\_(٣)

علامہذہ بی نے ابن اسحاق ہے روایت کیا ہے کہ جس دن حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوگیا تو ابو ہر میرہ رور ہے تھے: اے لوگو! آج رسول اللہ میٹیلئنے کے مجبوب کا انتقال ہوگیا، پس تم رؤو۔ (۲)

''سیس أعلام النبلاء ''میں ابواُکھوَ مسے روایت ہے کہ ہم ایک جنازے کے ساتھ جارہے تھے کہ ابو ہر یرہ حسین رضی اللہ عنہ کے قدم سے مٹی جھاڑنے گئے۔ (بر انبلاء ہر) اگر ہم ان دونوں کے درمیان عمر کا فرق دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوجائے گا کہ اگر حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ کے دل میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت ، اکرام اوران کے ظیم حق کے بارے میں واقفیت نہیں ہوتی تو وہ اس طرح بھی بھی نہیں کرتے۔

## زید بن ثابت اہلِ بیت کے ثناخواں

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه کی طرف سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کا بیا کرام ہے کہ انھوں نے ابن عباس رضی الله عنهما کواپنی اونٹنی کی کمیل پکڑنے سے منع کمیا۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ انھوں نے زید بن ثابت کی تکیل پکڑی تو انھوں نے فر مایا: رسول الله عندیا ہے جی زاد بھائی! ہٹو۔ وہ کہتے جیں کہ ہم اپنے بڑوں اور علاء کے سماتھ اسی طرح کیا کرتے تھے۔ (۳)

ا متدرک حاکم: ۴۷۸۵، متدامام احمد: ۹۳۳۴، ارنا دُوط نے کہا ہے کہ اس کی سندھیج ہے، ترندی: ۳۷ ۲۳، البانی نے کہا ہے کہ بیدروایت موقوفاً سیج ہے۔ ۲ سیراً علام العبلاء ۳۷/۲۰ ۳ متدرک حاکم: ۵۷۸۵، مسلم کی شرط پراس کھیج کہاہے

# آلِ نبی کی تعریف میں انس، براء بن عازب اور ابوسعید خدری کی روایتیں

حضرت براء بن عازب، حضرت ابوسعید خدری اور حضرت انس بن مالک رضی الله عنهم نے اہل بیت کے صفات اور فضائل نقل کر کے ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ انھوں نے فر مایا :حسن بن علی کے مقابلے میں کوئی بھی نبی میں بیٹیس کے زیادہ مشابہ بیس تھا۔ (۱)

براءبن عازب رضى اللهعنه

امام ترفدی نے براء بن عازب رضی الله عنه سے روایت کیا ہے که رسول الله میں اللہ عنہ سے دوایت کیا ہے کہ رسول الله میں ان میں اور حسین کودیکھا تو فرمایا: 'اے اللہ! میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما''۔(۲)

ابوسعيد خدري رضى اللدعنه

امام احدنے ابوسعید خدری رضی الله عنه ہے روایت کیا ہے کہ رسول الله علیہ وہائی نے فرمایا: ' دھسن اور حسین اہلِ جنت کے نوجوانوں کے سر دار ہیں''۔(۳)

الصحيح بخارى: كتاب نضائل الصحابة :بإب منا قب أحن والحسين ،حديث ٣٥٨٢

#### عبدالله بن عمروبن عاص الله بيت ك ثناخوال

حضرت عبدالله بنعمروبن عاص رضى الله عنهما حضرت حسين بن على رضى الله عنهماكي تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس کورجاء بن رہیعہ نے روایت کیا ہے: میں مسجد نبوی میں تھا کہ حسین بن علی کا گز رہوا، انھوں نے لوگوں کوسلام کیا توسیھوں نے جواب دیا،عبر الله بن عمر وخاموش رہے، پھرلوگوں کے خاموش ہونے کے بعد ابن عمر ونے آواز بلند کی اور كها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، چرلوگول كى طرف متوجه موكر فرمايا: كيا بين تم كونه بتاؤل کہ آسمان والوں کے نز دیک زمین والوں میں سے کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ لوگوں نے کہا: ضرور بتاہیے۔ انھوں نے کہا: بدوہی نوجوان ہے، الله کی قتم اصفین کی جنگ کے بعدے نہ میں نے ان سے کوئی بات کی ہے اور نہ انھوں نے مجھے سے بات کی ہے، اللہ کی فتم! وہ جھے سے راضی ہوجا کیں، یہ میرے نز دیک احد پہاڑ کے برابرخزانے سے بھی بہتر ہے۔ ابوسعیدنے ان سے کہا: کیا آپ ان کے یا سنہیں جا کیں گے؟ انھوں نے کہا: کیوں نہیں۔سب لوگ ان کے پاس جانے کے لیے نکلو۔ میں بھی ان دونوں کے ساتھ گیا،ابو سعید نے اجازت لی توان کوا جازت ملی ، ہم گھر میں داخل ہوگئے ، انھوں نے ابن عمرو کے لیے اجازت مانگی، وہ برابراجازت مانگتے رہے، یہاں تک حسین نے ان کواجازت دے دی، وہ اندرآئے، جب ان کودیکھا تو ابوسعید نے ان کے لیے جگہ چھوڑی، جب کہ وہ حسین کے پہلومیں بیٹھے ہوئے تھے، حسین نے ان کوانی طرف تھینیا، ابن عمر و کھڑے ہوگئے، بیٹھے نہیں، جب حسین نے بیددیکھا تو ابوسعید ہے دور ہو گئے اور ان کے لیے جگہ بنائی، پس ابن عمروان دونوں کے درمیان بیٹھ گئے ، پھر ابوسعید نے پورا قصہ سنایا،حسین نے کہا: ابن عمرو! کیااسی طرح ہے؟ کیاتم جانتے ہوکہ زمین والوں میں سب سے زیادہ آسان والوں

کے نزدیک میں محبوب ہوں؟ انھوں نے کہا: جی ہاں، رب کعبہ کی ہم! آپ زمین والوں
میں آسان والوں کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حسین نے دریافت کیا: پھرتم نے
جنگ صفین میں میر سے خلاف ادر میر سے والد کے خلاف جنگ کیوں کی؟ اللہ کی ہم امیر ب
والد مجھ سے بہتر ہیں۔ انھوں نے کہا: جی ہاں، میں نے آپ کے خلاف جنگ کی، کیکن عمرو
نے رسول اللہ عبد اللہ میں بیاس میری شکایت کی اور کہا: عبد اللہ دن کوروزہ رکھتے ہیں اور
رات بجرنماز پڑھے ہیں۔ اس پر رسول اللہ عبد اللہ دن کوروزہ رکھواور سو و، روزہ رکھو اور اور ہو اور اور اور اور اور اور عمر وکی اطاعت کرؤ'۔

جب صفین کا دن آیا تو انھوں نے مجھے تسم دی، اللہ کی تسم! مجھ سے ان میں کوئی
اضا فنہیں ہوا، نہ میں نے تلوار چلائی، نہ میں نے نیزہ مارااور نہ میں نے تیر چلائی۔ حسین
نے کہا: کیا تصمیں معلوم نہیں ہے کہ خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے؟ انھوں
نے جواب دیا: جی ہاں، معلوم ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ گویا حسین نے ان سے سے بات قبول
کی۔(۱)

ا۔ جمع الزوائدہ / ۲۹۹ حدیث ۵۱۰ یقی نے کہا ہے کہ طبرانی نے ''الا وسط' میں بیردوایت کی ہے، اس میں علی بن سعید بن بشیر ہیں، جن میں کمزوری ہے اور وہ حافظ ہیں، باقی راوی ثقتہ ہیں۔ امام بر ار نے حسن بن علی رضی اللہ عنہا سے سے روایت کی ہے جسیا کہ پیٹمی نے جمع الزوائدہ / ۲۸۱ میں نقل کیا ہے، پیٹمی نے کہا ہے کہ اس کے تمام راوی ثقتہ ہیں سواے ہاشم بن برزید کے حسن اور حسین رضی اللہ عنہا فضائل اور مناقب میں یکسال ہیں اور وہ اس کے اہل ہیں

## معاویہ، کی اوراہل بیت کے ثناخواں

ہم اس عنوان کے تحت بعض ایسے نصوص پیش کررہے ہیں جواس بات پر دلالت کرنے ہیں جواس بات پر دلالت کرنے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے آل رسول میں للہ کی تعریف کی ہے، مثلاً ابن عبدالبرنے ''الاستیعاب'' میں نقل کیا ہے۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ حضرت علی کواس بارے میں پوچھنے کے لیے خط لکھتے تھے، جب معاویہ کوان کے قبل کی خبر پینچی تو فر مایا:''ابن ابوطالب کی موت سے فقہ اور علم چلا گیا''۔(۱)

امام احمد بن طنبل نے حضرت معاویہ رضی اللّٰد عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللّٰہ میں بیٹ کے دونوں ہونوں کو چوسا اور اس رسول اللّٰہ میں بیٹ کی زبان کو یا راوی نے کہا کہ دونوں ہونوں کو چوسا اور اس زبان یا ہونٹ پر عذا بنہیں ہوسکتا جن کورسول اللّٰہ میں بیٹ جوسا ہو۔ (۲)

اصنی بن نباتہ ہے روایت ہے کہ انھوں نے کہا: ضرار بن ضمرہ فہشلی ، معاویہ بن ابوسفیان کے پاس آئے تو معاویہ نے کہا: مجھے کی کے بارے میں بتاہیے؟ انھوں نے کہا: کیاتم مجھے اس سے معافی نہیں کرو گے؟ معاویہ نے کہا: نہیں ، بلکہ مجھے ان کے بارے میں بتاہیے۔ ضرار نے کہا: اللہ کی قتم ! وہ ہم میں ہماری طرح ہی تھے ، جب ہم ان کے پاس آتے تو ہم کو قریب کرتے ، جب ہم ان سے ما نگتے تو ویتے ، جب ہم ان کی ملاقات کو جاتے تو ہم کو قریب کرتے ، ہمارے لیے اپنا دروازہ بند نہیں کرتے ، اور کوئی بہر بیداران سے ملنے سے نہیں روکتا ، اللہ کی قتم ! ہم کو اپنے سے قریب کرنے اور ان سے ہمارے کے اپنا دروازہ بند نہیں کرتے ، اور کوئی بہر بیداران سے ملنے سے نہیں روکتا ، اللہ کی قتم ! ہم کو اپنے سے قریب کرنے اور ان سے ہمارے کے باوجودان کی ہیب کی وجہ سے ہم ان کے سامنے بولتے نہیں تھے ، اور ان کی عظمت کی وجہ سے ہم گفتگو کی ابتدا نہیں کرتے ، جب وہ سکراتے تو موتی جھڑتے تھے ۔ کی عظمت کی وجہ سے ہم گفتگو کی ابتدا نہیں کرتے ، جب وہ سکراتے تو موتی جھڑتے تھے ۔ کی عظمت کی وجہ سے ہم گفتگو کی ابتدا نہیں کرتے ، جب وہ سکراتے تو موتی جھڑتے تھے ۔ کی عظمت کی وجہ سے ہم گفتگو کی ابتدا نہیں کرتے ، جب وہ سکراتے تو موتی جھڑتے تھے ۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا: ان کے مزید تعریف سے بچئے ۔ ضرار نے کہا: اللہ علی پر رحم

فر مائے، وہ زیادہ جاگتے اور کم سوتے، اور رات دن قر آن کی تلاوت کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ روپڑے اور کہا: ضرار! بس کرو! اللہ کی قتم! علی ویسے ہی تھے، اللہ ابوالحن پر رحم فر مائے۔(۱)

ابن کثیر نے ''البدایة والنهایة ''میں حضرت عکر مدسے روایت کیا ہے کہ جب حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو کہتے معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا: اللہ کی قسم ! مردوں اور زندوں میں سب سے بڑے فقیہ کا انتقال ہوگیا۔ (۲)

علامہ ذہبی نے روایت کیا ہے کہ یزید بن معاویہ نے حسن بن علی پرفخر کیا تو اس کے والد معاویہ نے دریافت کیا: گیا ہاں۔ معاویہ نے کہا: گیا ہاں۔ معاویہ نے کہا: گیا ہاں۔ معاویہ نے کہا: گیا ہاں کی طرح ہے یا تمھارے نا نا ان کے نا نا کی طرح ہے۔ (۳) طرح ہے۔ (۳)

علامہ ذہبی نے ہی ابن الی شیبہ نقل کیا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بیس نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو چار ہزار انعام میں دیا تو انھوں نے کسی کونہیں دیا ہے، پھر انھوں نے حسن رضی اللہ عنہ کو چار ہزار انعام میں دیا تو انھوں نے قبول کیا۔ (م)

ابن عساکر نے عبداللہ بن جعفررضی اللہ عنہما کے سلسلے میں حضرت معاویہ کی تعریف نقل کی ہے: عبدالملک بن مروان نے کہا ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ انھوں نے کہا: میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا: بنو ہاشم دوافراد ہیں: رسول اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ کی میں ہے ہوئے سنا: بنو ہاشم دوافراد ہیں: رسول اللہ عنہ اللہ کی میں ہم بھلائی اور خیر کے حامل ہیں اور عبداللہ بن جعفر جو ہر شرافت کے اہل ہیں نہیں ، اللہ کی قسم اسمال سے آگے نکل گئے، وہ رسول اللہ عنہ یا تھے کی اللہ کی میں اللہ کی تم اعزت کسی جگہ اتری اور وہاں تک کوئی پہنچ کے میں بین کے میں بین کے گئے۔

-

یں۔ البدایة وانھایة ۱/۸ ۱۳۰۸، شعیب ارنا وُدط نے کہا ہے کہ اس کی سند سیجے ہے۔ ۳ سیر اُعلام النبلاء ۳۲۰/۳ ۲۲۰ ۲۲۰ سیر اُعلام النبلاء ۲۲۹/۳۴، تقق نے اس کی سند کوحسن کا درجہ دیا ہے۔

#### خلاصة كلام

ہذکورہ بالانصوص کی تھوڑی دیرسیر سے واضح طور پرمعلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اور اہلِ بیت رضی اللہ عنہم کے درمیان کتنے گہرے تعلقات تصاور وہ اللہ کی خوشنو دی اور رسول اللہ عبدیلئے کے حقوق کی رعایت میں اپنے دلوں میں دینِ اسلام اور اس کے ماننے والوں کے لیے کتنی محبت ومودت رکھتے تھے۔

اپنے دین کی حفاظت کے خواہش منداوراپنے ایمان کے تحفظ کے حریص کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اہلِ بیت اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت فرض ہے، اور ان کے بارے میں غلط سلط با تیں کہنا ان کے منج اور سیرت سے خروج کرنا ہے، جو ا تباع و پیروی کے لائق لوگوں میں سب سے بہترین ہیں، اور اپنفس کو اللہ کے عذاب کے لیے پیش کرنا ہے، اس کتاب میں عذاب الہی سے ڈرنے والے، ثواب کی امیدر کھنے والے اور اللہ کی طرف انجام کارلوٹ کرجانے کاعلم رکھنے والے کے لیے تھیجت ہے۔

اے اللہ! تو ہمیں ان کی اور ان کے پیروکاروں کی محبت عطا فرما اور ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ آمین

#### مراجع

١-الإرشاد للمفيد سلسلة مؤلفات المفيد دار المفيد بيروت دوسرا ايديشن ١٤١٤ه

٢-استجلاب ارتقاء الغرف از: سخاوى تحقيق: خالد احمد صمى

٣.الإستيعاب في معرفة الأصحاب از: ابن عبد البر

٤. بحار الأنوار از: مجلسي

ه البداية والنهاية ان كثير

٦. تاريخ الأمم والملوك از:علامه طبري

٧۔تاریخ دمشق از: ابن عساکر

٨- تأويل الآيات في فضائل العترة الطاهرة از: اشرابادي نجفي

٩-تفسير الإمام العسكري تحقيق: مدرسة الإمام المهدى

١٠ الخصال از: ابن باقویه تحقیق: علی اکبر غفاری

١١.السلسلة الصحيحة از: ناصر الدين الباني

۱۲-سنن ابی داود سجستانی

۱۲ سنن ترمذی از: امام محمد بن عیسی ترمذی

١٤.سير أعلام النبلاء أذ:علامه نهبي

۱۰۔صحیح ابن حبان از:ابن حبان بسی

۱۲ـصحیح بخاری از: امام بخاری

١٧۔صحیح مسلم از: امام مسلم

١٨ ـ الصحيفة السحادية الكاملة اذ: امام زين العابدين

| ١٩ الطبقات الكبرى            | از: محمد بن سعد                |
|------------------------------|--------------------------------|
| ٠٠. فضائل الصحابة            | از: امام احمد بن حنبل          |
| ٢١ ـ الكافي (اصول)           | از:كليني تحقيق: على اكبر غفارى |
| ٢٢ كشف الغمة في معرفة الأئمة | از: اریلی                      |
| ٢٣ مجمع الزوائد              | از:علامه هیشی                  |
| ٢٤ ـمروج الذهب               | از: مسعودی                     |
| ۵۷ - تا اد ۱۵                | ان داک نساده دی                |

۲۰۔مستدرک حاکم از: حاکم نیساپوری ۲۶۔مسند ابی یعلی از: ابویعلی موصلی

۲۷. مسند امام احمد بن حنبل

۲۸ مصنف ابن أبي شيبه از: ابوبكر بن ابي شيبه

٢٩ معجم البلدان از: ياقوت حموى

٣٠. نهج البلاغة تحقيق: محمد عبده

#### من إصداراتنا More Others

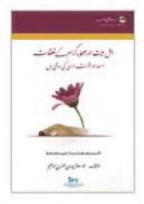



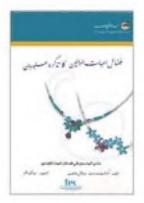

